# المنادات المالية

آیسے ارمض دات جن کاهٹ فقرہ کھائی و مُعانی کے عِطٹ سے مُعطّر، کھائی و مُعانی کے عِطٹ سے مُعطّر، ہر جُمُلہ اِصلاحِ نفٹ و اُخلاق معلومات و تجرُبات اُکے بیش بہاخٹ زائن کا دفئے بنہ ہے۔ دفئے بنہ ہے۔



الْمُلْقَالِيْفَكُ الْبُحُونِيُّ مُلْكُا



هزت وان المراوالله مابري همرت والنا مشيدا حمد تكوي المحرت والنا محمرقاً ما الوق المحرة والمحمدة الموق المحمدة والنا محمدة والمحمدة والمحم

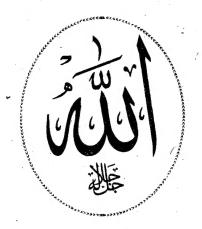

ترنیب و نزنین کے جملہ حفو فی محفوظ بین نام کتاب ارشادات اکابر نارخ اشاعت رئے اللی مامان ناشر اِدارہ تالین کات آشکر فیکٹ چوک فوارہ ملتان طباعت سلامت اقبال پر لیس ملتان

ضروری وضاحت: اید مسلمان جان او جه کرقرآن مجید احادیث رسول علیه اور دیگر دین کتابوں میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرستا بھول کر بونے والی غلطیوں کی تشج واصلاح کیلئے بھی بھارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہاور کری بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی انتھوں تشجیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسان کے باتھوں بوتا ہے اس لئے پھر بھی کی خلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لبذا قار کین گرام سے گذارش ہے کہ اگرائی کوئی خلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ بیک کے اس کام میں آئے کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

#### عرض مرتب و ناشر بسم الله الرحن الرحيم محمد ه ونصلي على رسوله الكريم امابعد

حضرت مولانا محمد تقی عثانی مدخله العالی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ..... مخضرا اتنا کہنا کافی ہے کہ آپ اکابر کے حوالے ہے ایسی متند اور جمال ديده شخصيت بيل علائ ويوبدكا سلقه اور حضرت عليم الامت مولانااشر ف علی تھانوی کا خاص ذوق لئے ہوئے ہیں۔ مولانا ..... کے اصلاحی خطبات" جن کو قبولیت عامہ حاصل ہے اور جن میں اکابر کے حکمت و نصیحت سے بھر پور ...... دلچیپ واقعات..... انتائی سادہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں کہ ایک ایک فقرہ دلول میں اتر تا چلا جاتا ہے .... جب ان اصلاحی خطبات" کا میں نے مطالعہ کیا .... تو .... اتنا متاثر ہوا کہ ان میں سے اکابر کے خاص ارشادات کو علیمدہ شائع کرنے کی تمنااور تڑپ ول میں پیدا ہوئی....... جب رپہ تجویز....... مولانا کے سامنے رکھی ..... تو .... تو اللہ انہوں نے بھی ازراہ شفقت اس امرکی اجازت مرحمت فرمادی .... اس کتاب کے سلسلے میں .... ان کے ارشاد فر مودہ کلمات بھی زیر نظر کتاب میں شامل کیے گئے ہیں.... الله تعالى مولاناكي عمر ميس خير وبركت عطا فرمائے ..... اور ..... ان كا ساید نعمت تاحیات ہمارے سرول پر سلامت رکھے۔ آمین

محمد اُسطق عنى عنه جمادي الاول <u>كلم 19 ١</u>٢١ه

# ارشادات اکابر کا تعارف حضرت مولانا محمد تقی عثمانی کے قلم سے

#### بسم الله الرحن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد! الله تعالى جب ايخ كسى بعرے سے خدمت دين يا اصلاح خلق كا کام لیتے ہیں تواس کے قلب پر ایسی حکیمانہ باتیں وارد فرماتے ہیں جو دلول پر اثر انداز ہونے کی خاص صلاحیت رکھتی ہیں' یہ حکیمانہ باتیں بھن اوقات مخضر جملوں' آسان ہدایات اور سادہ چکلوں کی حیثیت رکھتی ہیں لیکن مجھی تمھی ان سے سننے یا پڑھنے والے کے دل میں انقلاب بریا ہوجاتا ہے اس کی سوچ کی ست بدل جاتی ہے اور اس کے طرز زندگی کی کایا بلیف ہو جاتی ہے بیشرت ابیا بھی ہوتا ہے کہ کسی محض کے دل میں جو اشکال عرصہ دراز سے كانے كى طرح چيور ما ہوتا ہے كى ايسے بى الله والے كے ايك مختر كلم سے یک میک دور مو جاتاہے اور اسے اطمینان وانشراح کی دولت میسر آجاتی

#### طے شود جادہ مصد سالہ بہ آہے گاہے

اسی لئے ایسے بزرگول کی محبت کو صد سالہ طاعت بے ریا سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے اور اگر ان کی براہ راست محبت میسر نہ ہو تو ان کے ایسے اقوال بھی بھن او قات محبت کا کام کر جاتے ہیں۔ یبی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے اقوال اور ملفوظات کو محفوظ رکھنے کا اجتمام ہر دور میں کیا گیا ہے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت کی روشنی فراہم کرتے رہیں۔

الحمد لله 'احقر کواللہ تعالی کے خاص فضل و کرم سے اپنے زمانے کے متعدد

اہل اللہ بزرگوں کا قرب میسر آیا۔ اپنی نااہلی کی وجہ سے میں ان کے فضائل و کمالات کا تو کوئی حصہ حاصل نہ کر سکالیکن ان کی بہت سی باتیں و ہمن و قلب میں محفوظ ہو گئیں اور اب میں باتیں ہیں جو اپنے اپنے موقع پر یاد آ کر بسا او قات بہت سی مشکل گر ہیں کھول دیتی ہیں۔

خاص طور سے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی حیات میں میرا ول چاہتا تھا کہ وہ و قناً فو قناً اپنے بررگوں کی جو باتیں میان فرماتے رہتے ہیں اور خود ان کے منہ سے جو کلمات حکمت سننے میں آتے ہیں۔ انہیں باقاعدہ مرتب کر کے محفوظ کر دوں۔ گر حضرت کی حیات میں اس کا موقع نہ ملا۔ ایک مرتبہ اپنے ایک رفیق کو اس خدمت پر لگایالیکن ابھی وہ کام کی اہتدائی منزل میں تھے کہ حضرت والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ فصل گل سیر نہ دید یم و بہار آخر شد

میں از خود اس خواہش کی سیحیل تو نہ کر سکا- لیکن اپنی متفرق تحریروں اور تقریروں میں حسب موقع ان بزرگوں کی باتیں اب بھی بیان کرتار ہتا ہوں-

برادرم مکرم جناب مولانا محمد اسحاق صاحب مد ظلم ناظم ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان کے دل میں اللہ تعالی نے یہ داعیہ پیدا فرمایا کہ وہ میری تقریدوں ادر تحریوں میں بھرے ہوئے اکابر کے ایسے ارشادات کو ایک مجموعے کی صورت میں مرتب فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے احقر کے "ایک مجموعے کی صورت میں مرتب فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے احقر کے "اصلاحی خطبات" اور دوسری کتابوں سے محنت کر کے جواہر حکمت انحظے کر لئے۔ اور اس طرح ہمارے بزرگوں کے ارشادات کا ایک نیا مجموعہ تیار فرمادیا ہے جو اصلاح نفس کے لئے نخ اکسیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی مولانا موصوف کو اس خدمت پر اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اور اسے قارئین کے لئے موصوف کو اس خدمت پر اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اور اسے قارئین کے لئے نافع باکر مؤلف 'مر تب اور ناشر سب کے لئے ذخیرہ آخرت بنائیں 'آمین۔ طبیرہ پیائی اے براہ کراجی از فیان

### اجمالی فهرت (ارشادات اکابر)

باب اول

حكيم الأمّت مجدد البلّت حضرت مولانا اشرف على تهانويٌّ

باب دوم

مفتى اعظم پاكستان حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب أ

باب سوم

عارف بالله وُ اكثر محمد عبد الحيّ عار في صاحبٌ باب چبمار م (چند نامور اكار)

سیح الامت حضرت مولانا مسیح الله صاحبً سید الطا كف حضرت حاجی امداد الله مهاجر كلّ

حضرت مولانا محمد ادریس کاند صلوی ا

حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحبً حضرت مولانا محمد یعقوب نانو توگ

حضرت مولانا مظفر حسين صاحبٌ

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا محمد حسن صاحب مولانا محمود حسن صاحب مولانا محمود می مولانا محمود می مولانا محمود می مولانا محمود می مولانا مولانا محمود مولانا مولان

حفرت مولانا رشید احد گنگوی صاحبٌ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحبٌ

حضرت مولانا محمد الياس صاحبٌ

|            | -                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                        |
|            |                                                                                        |
|            |                                                                                        |
|            |                                                                                        |
|            | حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحبؓ کے ارشادات                                           |
| صف         |                                                                                        |
| بحد        |                                                                                        |
| 1/         | ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ                                                             |
|            | درین سری ملیر حدد محکمه درین شمرافی ا                                                  |
| 14         | سفارس کے بارے میں خطرت کیم الامت کا فرمان                                              |
|            | مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| "          | بن بن چنگره کرنا در ست کی                                                              |
|            | ایک بزرگ کا سبق آموز واقعہ                                                             |
| //-        | ایک براز ک کا من استور واقعه مست                                                       |
| ۲۰-        | ہمارے معاشرے کی خواتین و نیا کی حوریں ہیں                                              |
| •          | المرت من مرت ورين ورين ورين ورين ورين ورين ورين ورين                                   |
| 11-        | ایک نادان لڑکی ہے سبق لو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
|            |                                                                                        |
| // -       | رمائش حائز، آمائش حائز                                                                 |
|            |                                                                                        |
| 77-        | ربی کی چاربات کا کی چاربات کی میان ہوئی کا تعلق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|            |                                                                                        |
| YP-        | ايبارعب مطلوب نهيس                                                                     |
| . w .      | ت کی کے دل میں شوہر کے پیسے کا درد ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
|            |                                                                                        |
| VN-        | قیامت کے روز اعضا کس طرح پولیں گئے ؟                                                   |
| ''         |                                                                                        |
| 10-        | حکیم الامت کی تواضع                                                                    |
|            | - 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                |
| W-         | حضرت تفانوی کا طریقه علاج                                                              |
|            | حضرت تھانویؓ کا اپنے خادم سے ہر تاؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
|            |                                                                                        |
| . u .      | الله كاوعده جھوٹا نسيں جو سكتا                                                         |
|            | 17                                                                                     |
| 16-        | حاصل تصوف                                                                              |
|            |                                                                                        |
| TA-        | تفس کو لذت ہے دور رکھا جائے                                                            |
|            |                                                                                        |
| "          | يه برتن امانت جين                                                                      |
| <b>1</b> 0 | عضرت تقانوئ کی احتیاط                                                                  |
| , 1 -      |                                                                                        |
| //         | پچوں کو مارنے کا طریقہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|            |                                                                                        |
| ۳          | فاسق و فاجر کی غیبت جائز نهیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |

· ... /

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | \ .        |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| غیبت سے بچنے کا علاج۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | ٣١         |
| حقوق کی تلافی کی صورت۔۔۔۔۔۔۔۔                             | YY         |
| غیبت سے بچنے کا آسان راستہ                                | 'r'        |
| حفرت تھانویؓ اور وتت کی قدر۔۔۔۔۔                          | //         |
| حضرت تھانویؓ اور نظام الاو قات                            |            |
| يه تواضع نهيں                                             | rd         |
| ي مال                                                     | ~ Y        |
| یہ ہی<br>کھانے کے وقت ہاتیں کرنا                          | T6         |
| عالے کے وقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |            |
| دوسرے کاول خوش کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | ~^         |
| دومرے فاون کو مان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ·a         |
| ایک عبرت آموز واقعہ<br>ایک عبرت آموز واقعہ                | <b>4</b>   |
|                                                           |            |
| بزرگوں کی تواضع                                           | 'Y         |
| حضرت تقانوی کا اعلان                                      | YF         |
| حضرت تھانوی اور تعبیر خواب                                | // <b></b> |
| عاصل تصوف "دو باتیں"۔۔۔۔۔۔۔۔<br>گیر پر                    | Y <b>r</b> |
| وہ لمحات زندگی کس کام کے ؟                                | /b         |
| وہ بات تمہاری ہو گئی، وقت پر یاد آجائے گی                 | <b>/</b>   |
| راستے میں چلتے وقت نگاہ نیچی رکھو                         | r«         |
| شيطان برا عارف تھا                                        | //         |
| نوکر کو کھانا کیسا دیا جائے                               | //         |
| حضرت تھانویؓ کی قوت کلام۔۔۔۔۔۔                            | 9          |
| مناظرہ ہے عموماً فائدہ نہیں ہو تا                         | //         |
| یہ تو رعثمنی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | ٠          |
|                                                           | •          |

| //                                    | الله تعالیٰ کی مغفرت کا عجیب واقعہ                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DY                                    | عقیدت کی انتنا کا واقعہ                                                                                                          |
| //                                    | جنگڑے کس طرح ختم ہوں ؟                                                                                                           |
| ٥٢                                    | توقعات مت رکھو                                                                                                                   |
| v                                     | بدله لينخ کي نيت مت کرو                                                                                                          |
| ۵۵                                    | حفرت عليم الامت كي غايت تواضع                                                                                                    |
| ۵٧                                    | نیکی کا خیال اللہ کا مهمان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                   |
| ,,                                    | ماصل تصوف                                                                                                                        |
|                                       | حفرت تعانوی کاایک سنت پر عمل                                                                                                     |
|                                       |                                                                                                                                  |
|                                       | یه مناسب اور معتدل جو                                                                                                            |
|                                       | علت کے بارے میں سوال کا بہترین جواب                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                  |
| 89                                    | حفرت معاویه رقتی التد عنه کا ایک واقعه                                                                                           |
| -,                                    |                                                                                                                                  |
| 4                                     | موت اور آخرت کا تصور کرنے کا طریقہ                                                                                               |
| 4                                     | موت اور آخرت کا نصور کرنے کا طریقہ<br>ایک نواب کا واقعہ                                                                          |
| 41                                    | موت اور آخرت کا تصور کرنے کا طریقہ<br>لیک نواب کا واقعہ                                                                          |
| 4                                     | موت اور آخرت کا تصور کرنے کا طریقہ<br>لیک نواب کا واقعہ<br>ایک عجیب و غریب قصہ<br>نگاہ میں کوئی برانہ رہانگاہ میں کوئی برانہ رہا |
| 4<br>41<br>4r                         | موت اور آثرت کا تصور کرنے کا طریقہ<br>لیک نواب کا واقعہ<br>ایک عجیب و غریب قصہ                                                   |
| 4<br>41<br>4r<br>4q                   | موت اور آثرت کا تصور کرنے کا طریقہ  ایک نواب کا واقعہ  ایک عجیب و غریب قصہ  نگاہ میں کوئی برانہ رہا                              |
| 4                                     | موت اور آثرت كا تصور كرنے كا طريقة                                                                                               |
| 4<br>4!<br>4r<br>4r<br>4<br>42<br>44  | موت اور آثرت کا تصور کرنے کا طریقہ  ایک نواب کا واقعہ  ایک عجیب و غریب قصہ                                                       |
| 4<br>41<br>44<br>47<br>42<br>44       | موت اور آثرت كا تصور كرنے كا طريقة                                                                                               |
| 4<br>41<br>44<br>47<br>42<br>44<br>42 | موت اور آثرت کا تصور کرنے کا طریقہ  ایک نواب کا واقعہ  ایک عجیب و غریب قصہ                                                       |

| *        | A Company of the Comp |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | پہلے انسان تو بن جاؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | صغیره اور کبیر ه گنا ہوں کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 4      | مخلوق سے الحچی تو قعات ختم کر دو۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| //       | اصلاح نفس کے لئے پہلا قدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48       | ایک کا عیب دوسرے کو نہ ہتایا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,        | حضرت تفانوی رحمة الله علیه كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ایک ہے کا بادشاہ کو گالی دیتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | یں ہ<br>حضرت تھانو کؓ کاایک واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | رے جو جو ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | د کی حیف ین بھو اور اس مرہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٠       | "آداب المعاشرت" پڑھئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A1       | تاب معارف پرے<br>تلوق سے احجی تو تعات ختم کر دو۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A Y      | ایک بزرک کا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //       | پیه گناه صغیره یم یا کمیره ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4      | المراس المناه عنفه الماس |
| ار ساوات | حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A4       | كام كرنے كا يهرين گر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| //       | مال و دولت کے ذریعے راحت نہیں خریدی جاسکتی۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A4       | وه دولت سس كام كى جو اولاد كوباپ كى شكل نه د كها سكے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸       | حفرت مفتى محمد لحفيع صاحبٌ كالمعمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| //       | مولوی کا شیطان بھی مولوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | مدرسہ کے مہتم کا خود چندہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,A¶      | اپنا ماحول خود مناؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| //       | سهاگن وه جسے پیا جاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 9-     | کوئی برا نمیں قدرت کے کارخانے میں                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| .11    | امير بو تو ايبا                                                      |
| 91     | سنت اور باعت کی ولچیپ مثال                                           |
| 95     | حفرت الدبحر اور حفرت عراكا نماز تنجد يرهنا                           |
| 90     | یے سے سیانا سوباؤلا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 11-    | دل توہے توٹے کیلئے                                                   |
| 94.    | وزن بھی کم اور انٹد بھی راضی                                         |
| 94     | مہمان سے باتیں کرنا سنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|        | عبرت آموز واقعه                                                      |
|        | مبر ڪ' ور ور نعه                                                     |
|        |                                                                      |
|        | میرے والذ ماجد اور و نیا کی محبت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|        | و نیاذ کیل ہو کر آتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
|        | حضرت والد صاحبٌ کی مجلس میں میری حاضری                               |
|        | حضرت تعانوی کی مجلس میں والد صاحب کی حاضری                           |
|        | بير گناه حقيقت مين آگ بين                                            |
| 11     | یہ دنیا گناموں کی آگ ہے بھر ی ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| - شاءا | ول کی سوئی اللہ کی طرف                                               |
| -۱۰۴۰  | رات الله کی عظیم نعمت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| 1.0.   | حفرت ميال صاحب رحمة الله عليه                                        |
| // -   | زبان پر تالدوال لو                                                   |
| 1.4-   | مشترکہ کارنامہ کو بوے کی طرف منسوب کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 1.4-   | حضرت عمر رضي الله تعالى اور اوب                                      |
| •A     | ملک الموت سے مکالمہ                                                  |
| 149 -  | حضرت مفتی صاحب اور وقت کی قدر                                        |
|        |                                                                      |

|        |   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | •                |
|--------|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|        | ` |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
|        | • | 17                                      | and the same of th |               |                  |
| J      | · |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سے آواز آر او | مقبرے۔           |
|        |   |                                         | ثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 36         | 200              |
|        |   |                                         | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J 67 0        | 7. 077           |
| 111    |   |                                         | ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الولها لقصال  | ایک تاجر کا      |
| 117    |   |                                         | للحج طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جھاڑنے کا     | د ستر خوان       |
|        |   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
|        |   | ••                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
| 111    |   | ائز کہیں۔۔۔۔۔                           | پر قبضه کرنا جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئد نشست ۽     | ریل میں زا       |
|        |   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
|        |   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
| 11     |   |                                         | يت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ه میں تورانہ  | وال اور معظ      |
| 114    |   |                                         | اہ کبیر ہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یف دینا گنا   | ميزبان كو تكا    |
|        |   | ضع                                      | الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و شفع         | حرف مفح          |
|        |   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
| 114    |   |                                         | ر مبشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) صاحبٌ او    | حفزت مفتح        |
| 11.4   | · |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مين انتس ا    | زير و مخ ر کان   |
| 11/4   |   |                                         | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , O           | ria .            |
| //     |   | ناحت                                    | ر ملکیت کی وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) صاخب او     | خفرت مفتح        |
| 119    |   |                                         | نعال کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وں کے است     | مشترک چز         |
|        |   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
|        |   |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | -                |
| 111    |   |                                         | مَدُاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا صاحبٌ کا    | حضرت مفتى        |
|        |   |                                         | عظيم قراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اماد "ک       | معرب مفتى        |
| ,,, ,  |   |                                         | المراجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ر جا جا       |                  |
| 14     |   | الله الله الله الله الله الله الله الله | ر سمين آني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ير كت نظر     | بھے اس میں       |
| الماما |   |                                         | وز وا تعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كالفيحت آم    | ایک بزرگ         |
|        |   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | زی ہے سمج        |
| 110    |   | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
| 11     |   | کر پیم ۔۔۔۔۔۔                           | . تقبير قران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صاحبٌ اور     | حضرت مفتي        |
| 177    |   |                                         | يج اختيار مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ں شیں خر      | الدني اختياريم   |
| 17 7   |   | -                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |
| //     |   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | -                |
| 172    |   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | بير گناه کبيره ـ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IF Want                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رے والد ماجد کی میرے ول میں عظمت                                                                                 |           |
| JYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رے والد ماجد کی میرے ول میں عظمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>کام کس کے لئے تھا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | <b>z</b>  |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ل گلیحت آموز واقعه                                                                                               | ایک       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئل ميں زمين پر ڪھانا ڪھانا                                                                                       |           |
| 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رت مفتی محمد شفیع صاحب گاایک واقعہ                                                                               | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن کے ڈنگ کاایک قصہ                                                                                               |           |
| Irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ریہ'' حلال طیب مال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        | ų"        |
| 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٹ ڈپٹ کے وقت رعایت کریں                                                                                          | ژانہ<br>ا |
| 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب مبق آموز واقعه                                                                                                 | اي        |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ل لکھنے سے پہلے                                                                                                  | فتؤأ      |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ل کی المبیت                                                                                                      | فوا       |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ورے کا اصول                                                                                                      | مشو       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ع سنت ہی اصل چیز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  | تبار      |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یث فنمی کاایک اصول                                                                                               | مد        |
| 1tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ع ثرایت و سنت                                                                                                    | . تبار    |
| the section of the se | حضرت ڈاکٹر عبدالحئی صاحب ؓ کے ارشادات                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ں کو پہلا کر اور و حوکہ و میکر اس سے کام لو                                                                      | الق       |
| (rà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ق الله عند العرب المستقب |           |
| (MY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عال کا رقاضا دیکھو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |           |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ے کا علق رید ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |           |
| (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ں ہروٹ عنوب ہے<br>مزت ڈاکٹر صاحبؓ کی کرامت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |           |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر بیت بجز خدمت خلق نیست                                                                                          |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ر پیپ بر کورسی کل میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ے بیب واقعہ<br>ا مخض کھانے کی تعریف نہیں کرنے گا                                                                 | <b>~</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | =         |

|             | ir .                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | الله کی رحت بمانے و هوندتی ہے                                        |
|             | اللہ کے محبوب بن جاؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 107         | اگر اس وقت بادشاه کا پیغام آجائے                                     |
| 107         | اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں                                   |
|             | شریعت، سنت، طریقت                                                    |
|             | سيدهے جنت ميں جاؤ گے                                                 |
|             | ہر کام رضائے الی کی خاطر کرو۔۔۔۔۔۔۔۔<br>سیالی کی خاطر کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             | جو کرنا ہے اٹھی کر لو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
|             | کیا پھر بھی نفس ستی کرے گا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>شیان میں میں میں است        |
|             | شهواتی خیالات کاعلاج                                                 |
|             | تمهاری زندگ کی قلم چلا دی جائے تو؟                                   |
| 189         | ایک بهرین مثال                                                       |
| 14          | ساری مفتکو کا حاصل                                                   |
| r · · · · · | شر کڑت ہے کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
|             | یہ کروا گھونٹ پینا پڑے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
|             | دعا کے بعد اگر گناہ ہو جائے ؟                                        |
| //          | پھر ہم متہیں بلند مقام پر پہنچا ئیں گے                               |
|             | کھاناایک نعمت                                                        |
| //          | مسلمان اور کافر کے کھانے میں امتیاز                                  |
| 146         | ایک عمل میں کئی سنتوں کا ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| //          | خواتین ان اعضا کو چمپائیں                                            |
| (76         | همشکی اور فنائیت پیدا کرو                                            |
| //          | الهمي بيه چاول کي بين                                                |
| 177         | حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اور تواضع                                    |

| 194  | اگر صدر مملکت کی طرف سے بلاواآجائے                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14A  | يه روزه كس كے لئے ركا رئے تھے ؟                                               |
|      | حضرت يونس عليه السلام كاطرز اختيار كرو                                        |
| 14   | تفل کام کی حلاقی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| 147  | لکانے والے کی نفریف کرنی چاہئے                                                |
|      | ا بنی غلطی پر اژنا در ست نهیں                                                 |
|      | د کھ پریشانی کے وقت درود شرکیف پڑھیں۔۔۔۔۔۔                                    |
| 140  | وین کس چیز کا نام ہے ؟                                                        |
|      | اتباع سنت پر اجرو تواب                                                        |
| 144  | طلیفة الارض کو تریاق دے کر بھیجا۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>محمد ع                           |
| 144  | پچھلے گناہ بھلا دو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 14.4 | یاد آنے پر استغفار کر لو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| //   | مال کو درست کر لو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 149  | مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں                                                 |
|      | ایک بزرگ کی مغفرت کاواقعہ                                                     |
|      | اب تواس ول کو ترے قابل منانا ہے مجھے                                          |
|      | معاہدہ کے بعد دعا                                                             |
|      | ت کالیف اضطراری مجاہدات ہیں                                                   |
|      | میں کا بیات کر اول ہاہر ک بیات ہوات دو کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 100  | گناہ کے نقاضے کے وقت یہ تصور کر لو۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| [A4] | معرب واکثر صاحب رحمة الله عليه كي ايك بات                                     |
| 144  | ایک کھی پر شفقت کا عجیب واقعہ                                                 |
|      | *                                                                             |

# دیوبند کے چند نامور اکابر کے ارشادات

| 1941 |                                                                    |                          | نے کا شوق۔۔۔۔         | معجد میں جا           |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 194  |                                                                    | ين شين                   | کرنے کا نام وی        | اپنا شوق پورا         |
| 19 1 | ,<br>                                                              |                          | یند کرنے کا تھم       | *                     |
| //   | . ما داده این                  | کے ٹماز پڑھنا۔۔۔۔        | كا تكصيل بند كر       | ایک بزرگ              |
| 194  |                                                                    | كرو كے ؟                 | ك تك خيال             | د نيا والوب كا        |
| r.,  |                                                                    | بو تا                    | ر منی کا نہیں ۽       | "بده"ایی              |
| Y-1  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                            | مول دي <u>ئے</u>         | نے پر گھٹنے بھی ک     | انگریز کے کے          |
| /r   |                                                                    |                          | لما واقعه             | د عوت كا انو ك        |
| r. r |                                                                    |                          | ژا <b>ت</b> کا واقعہ- |                       |
| Y. p |                                                                    | ساحبٌ اور تواضع          |                       |                       |
| ۲۰/۲ |                                                                    |                          |                       |                       |
| r.o  |                                                                    | و توی اور تواضع          |                       |                       |
| 7.4  |                                                                    |                          | لهندٌ اور تواضع-      |                       |
| Y-A  | ,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                          |                          |                       | ' .                   |
| 4    | •                                                                  |                          | مند کا ایک اور و      |                       |
| r.9  | (                                                                  | ب نانو توی اور تواضع     |                       |                       |
| Y1   |                                                                    | ما حبِّ اور تواضع        |                       |                       |
| Y11  | . هذا خانه شده مین میده سید بیش میش بید. مید خود خود مید بید. مید. |                          |                       |                       |
| rir  |                                                                    | ایک واقعه                |                       |                       |
| YIM  |                                                                    | The second second second | ب واقعه               | and the second second |
| PIA  |                                                                    |                          | تر ہے تاک واقد        | معمر رزوركا           |

باب اول

عكيم الأمّت مجدد الملّت

حضرت مولانا محمر اشرف على تفانوي

کے ارشادات

#### ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ

حضرت محليم الامت مولانا اشرف على صاحب رحمة الله عليه في اين مواعظ میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ..... غالبًا حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کا واقعه ..... نام صحح طور بریاد نهیں .... ایک مخص ان بزرگ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت! میراایک کام رکا ہوا ہے اور فلال صاحب کے اختیار میں ہے اگر آپ اس سے کچھ سفارش فرما دیں تو میرا کام بن جائے۔ تو حفرت نے فرمایا جن صاحب کا تم نام لے رہے ہو وہ میرے سخت مخالف ہیں اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر میری سفارش ان تک پہنچ گئ تو اگر وہ تمہارا کام كرتے ہوئے بھى ہول مے تو بھى نہيں كريں مے ..... ميں تمبارى سفارش کر دیتالیکن میری سفارش سے فائدہ ہونے کے جائے الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن وہ مخص ان بررگ کے چیچے ہی پڑ گیا..... کہنے لگا اس آب لکھ دیجئے .....اس لئے کہ اگرچہ وہ آپ کا مخالف ہے لیکن آپ کی شخصیت الی ہے کہ امید ہے کہ وہ اس کو رو نہیں کریں گے .... ان بورگ نے مجور ہو کر ان کے نام ایک پرچہ لکھ دیا ..... جب وہ مخص برچہ لے کر وہال کپنچا تو ان بزرگ کا جو خیال تھا وہ صحیح ٹامت ہوا۔ اور جائے اس کے کہ وہ اس رچہ کی کھے قدر کرتایا اس پر عمل کرتا .... اس اللہ کے بعدے نے ان بررگ کو گالی وے وی ..... اب وہ مخص ان بزرگ کے یاس واپس آیا اور آکر كها كه حضرت! آپ كي بات سجى تقى۔ واقعتهٔ جائے اس كے كه وہ اس كى قدر و احر ام كرتا .... اس نے تو الى گال دے دى۔ ان بزرگ نے فرمايا كه اب میں اللہ تعالی سے تمہارے لئے دعا کرول گاکہ اللہ تعالی تمہارا کام ما دے۔

#### سفارش کے بارے میں حضرت تھیم الامت کا فرمان

فرمایا که سفارش اس طرح نه کراؤ جس سے دوسر اآدمی مغلوب ہو جائے ...... جس سے دباؤ پڑے .... یہ سفارش جائز نہیں۔ اس لئے که سفارش کی حقیقت "توجہ دلانا" ہے کہ میرے نزدیک یہ خض حاجت مند ہے اور میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ اچھا مصرف ہے اس پر آگر آپ کچھ خرچ کر دیں تو ان شاء اللہ اجرو ثواب ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کام کو ضرور کرو........ آگر نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا...... خفا ہو جاؤں گا...... نصارش نہیں ہے دباؤ ہے۔

#### مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں

(اصلاحی خطبات گھلمیا)

#### ایک بزرگ کا سبق آموز واقعه

تحكيم الامت حضرت مولانا شاه اشرف على صاحب تفانوي رحمة الله

علیہ نے ایک بررگ کا قصہ تکھا ہے کہ ایک بررگ کی ہوی بہت لڑنے جھڑنے والی تھی ہر وقت لڑتی رہتی تھی۔۔۔۔۔۔ جب گھر میں واخل ہوتے ہیں لعنت ملامت لڑائی جھڑا شروع ہو جاتا۔ کی صاحب نے ان بررگ سے کما کہ دن رات کی جھک جھک اور لڑائی آپ نے کیوں پالی ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔۔ یہ قصہ ختم کر ویجے اور طلاق دید بچے۔ تو ان بررگ نے جواب دیا کہ بھائی! طلاق دیتا تو آسان ہے۔۔۔۔۔۔۔ جب چاہوں گا۔۔۔۔۔۔ ویدوں گا۔۔۔۔۔۔ بات دراصل ہے کہ اس عورت میں اور تو بہت می خرابیاں نظر آتی ہیں لیکن اس کے اثدر ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور بھی طلاق نہیں دوں گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اثدر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور بچاس سال تک جیل میں ہر رہوں تو جھے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور بچاس سال تک جیل میں ہر رہوں تو جھے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور بچاس سال تک جیل میں ہر رہوں تو جھے کہ اگر وافر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی اور یہ وفاداری ایسا وصف ہے کہ اس کی کوئی قیت نہیں ہو عتی۔

#### ہارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں

میتے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو .....سسس ساری خرافی یہال سے شروع ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نہیں ہوتی ہے ..... اچھائیوں کی طرف نہیں ہوتی۔ ہوتی۔

#### ا یک نادان لڑ کی سے سبق لو

فرملیا کہ ایک نادان اور غیر تعلیم یافتہ لڑی ہے سبق لو کہ صرف دو اول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا...... ایک نے کما کہ بیں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کما کہ بیں نے قبول کر لیا۔ اس لڑی نے ان دو اول کی الیلی لاح رکھی کہ مال کو اس نے چھوڑا..... بہن بہا ہوں کو اس نے چھوڑا.... اپنے خاندان کو اس نے چھوڑا اور پورے کنے کو چھوڑا اور شوہر کی ہوگی اور اس کے پاس آکر مقید ہوگی تو ان دو بول کی اس نادان لڑکی نے اتنی لاح رکھی اور اتنی وفاداری کی۔ تو تو ان دو بول کی اتنا ہمر م رکھی در سب کو چھوڑ کر ایک کی ہوگی لیکن تم سے یہ نہیں ہو سکا کہ تم یہ دو بول کی اثنا ہمر م رکھی دو بول کی اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس اللہ کے ہو جاؤ جس کے لئے یہ دو بول رکھی ہو جاؤ جس کے لئے یہ دو بول رکھی ہو جاؤ جس کے لئے یہ دو بول رکھی ہو جاؤ جس کے لئے یہ دو بول رکھی ہو جاؤ جس کے لئے یہ دو بول رکھی ہو جاؤ جس کے لئے یہ دو بول رکھی ہو جاؤ جس کے لئے یہ دو بول رکھی ہو جاؤ جس کے لئے یہ دو بول رکھی ہو جاؤ جس کے این لاخ ہو ہو گوئی ہو ہو گوئی کہ اس اللہ کے ہو رکھی ہو بول پڑھ کر اس کی اتنی لاخ ہو گوؤ

# ربائش جائز،آسائش جائز

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے بارے میں فرمایا کہ ایک گھر وہ ہوتا ہے جو قابل رہائش ہو مثلاً جھونپروی وال دی۔۔۔۔۔ یا چھیر وال دی۔۔۔۔ اس میں بھی آدی رہائش اختیار کر سکتا ہے۔۔۔۔۔ یہ تو پہلا درجہ ہے جو بالکل جائز ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہو اور ساتھ میں آسائش بھی

ہو مثلاً پختہ مکان ہے جس میں انسان آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے اور گھر میں آسائش کے لئے کوئی کام کیا جائے تو اس کی ممانعت شمیں ہے اور یہ بھی اسراف میں واخل شمیں مثلاً ایک مخص ہے وہ جھونپرٹی میں بھی زندگی ہمر کر سکتا ہے اور دوسرا مخص جھونپرٹی میں شمیں رہ سکتا اس کو تو رہنے کے لئے پختہ مکان چاہئے اور پھر اس مکان میں بھی اس کو پکھا اور مجلی چاہئے اب آگر وہ مخص اپنے گھر میں پکھا اور مجلی اس لئے لگاتا ہے تاکہ اس کو آرام حاصل ہو تو یہ اسراف میں واخل شمیں۔

# میاں ہوی میں دوستی کا تعلق ہے

حضرت فھانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو یہ آیت تو یاد ر ہتی ہے کہ "لیعنی مرد عور تول پر حکر ان اور حاکم ہیں" اب بیٹھ کر عور تول پر تھم چلا رہے ہیں۔ اور ذہن میں بیاب ہے کہ عورت کو ہر حال میں تابع اور فرمانبروار ہونا چاہیے اور ہمارا ان کے ساتھ اور نو کر جیسا رشتہ ہے۔ معاذ الله۔ لیمن قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ایک اور آیت بھی نازل فرمائی ہے وہ آیت مردول کو یاد نہیں رہتی ..... وہ آیت یہ ہے کہ (ترجمہ) اس نے تمہارے لئے تمهارے جنس کی مدویاں مائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام طے اور تم دونوں میال میوی میں محبت اور ہمدروی پیدا کی (سورہ الروم ۲۱) حضرت تھانوی رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه بيفك مرد عورت كے لئے قوام ہے ليكن ساتھ ميں دوستی کا تعلق بھی ہے انظامی طور پر تو قوام ہے لیکن باہمی تعلق دوستی جیسا ہے ..... لہذا ایما تعلق نہیں ہے جیسا تا اور کنیز کے در میان ہوتا ہے۔ اس کی مثال الی ہے جیسے دو دوست کمیں سفر پر جارہے ہوں اور ایک دوست نے دوسرے دوست کو امیر ما لیا ہو لہذا شوہر اس لحاظ سے تو امیر ہے کہ ساری زندگی کا فیصلہ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے لیکن اس کا مطلب سے شمیں ہے کہ وہ اس ك ساتھ اييا معاملہ كرے جيسے نوكرول اور غلامول كے ساتھ كيا جاتا ہے بلحد

اس دوستی کے تعلق کے کچھ آواب اور کچھ تقاضے ہیں۔ ان آواب اور تقاضوں میں ناز کی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کو حاکم ہونے کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا رعب مطلوب نہیں

حضرت تقانوی فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعض مرد حضرات یہ سمجھتے
ہیں کہ ہم حاکم ہیں ...... بدا ہمارا اتنا رعب ہوتا چاہیے کہ ہمارا نام سن کر
ہوی کانیخ گے اور بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کر سکے۔ میرے ایک ہم سبق
دوست تھے..... انہوں نے ایک مرتبہ برے فخر کے ساتھ مجھ سے یہ بات
کی کہ جب ہیں کئی میمینوں کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں تو میرے ہوی پچوں کو
جرات نہیں ہوتی کہ وہ میرے پاس آجا کیں اور مجھ سے بات کریں..... وہ
گھر جاتے ہیں تو کیا کوئی در ندہ یا شیر چیتا ہی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہوی پچ
گھر جاتے ہیں تو کیا کوئی در ندہ یا شیر چیتا ہی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہوی پچ
ہوے کے پاس نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بلعہ اس لئے کہ ہم قوام
ہیں سے بادار عب ہوتا چاہئے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قوام ہونے کا ہر گز
ہیں ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے۔

#### ہوی کے دل میں شوہر کے پیسے کا ور د ہو

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے مواعظ میں ذکر فرمایا کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے پیسے کا درد ہو ۔۔۔۔۔۔۔ شوہر کا پیسہ فلط جگہ پر بلاوجہ صرف نہ ہو اور فضول خرچی میں اس کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ یہ چیز عورت کے فرائض میں داخل ہے یہ نہ ہو کہ شوہر کا پیسہ دل کھول بر خرج کیا جارہا ہے یا گھر کی نوکرانیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ جس طرح چاہ رہی ہیں کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ قانون فرائض کے رہی ہیں کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ قانون فرائض کے

خلاف کر رہی ہے۔

قیامت کے روز اعضاکس طرح پولیں گے؟

مولانا اشرف علی صاحب تقانوی قدس الله سره کمیں سفر پر تشریف لے جارہے تھے۔ راستے میں نی تعلیم کے دلدادہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے کسی حدیث یاآیت پر بیہ شبہ پیش کیا کہ حضرت! قرآن شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعضابولیں گے..... قران کریم میں ہے کہ بیہ اعضاء گواہی دیں کے ..... ہاتھ گواہی دے گاکہ مجھ سے بیہ گناہ کیا گیا تھا ٹانگ بول بڑے گی کہ میرے ذریعہ سے بیا گناہ کیا گیا تھا۔ ان صاحب نے کما کہ حفرت! یہ عجیب بات ہے کہ ہاتھ بول بڑے گا .... ٹانگ بول بڑے گ...... یہ کیسے بول رہے گی؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے .... اللہ تعالیٰ جس کو چاہے .... گویائی وے ویں ... بولنے کی طاقت وے دیں .... ان صاحب نے کما کہ ایبا بھی ہوا بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم دلیل یوچھ رہے تھے یا نظیر پوچھ رہے تھے؟ یہ ایک منطق کی اصطلاح ہے۔ دلیل تو اتنی بھی کانی ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے جس کو چاہے گویائی عطا فرما دے اور ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال بھی ہووہ صاحب کہنے لگے ویسے اطمینان کے لئے کوئی نظیر ما دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ احیما یہ بتاؤیہ زبان کیسے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے یو حیما تھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیے ہولے گا؟ حفرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے كيے بولتى ہے؟ يہ بھى تو كوشت كا ايك لو تھڑا ہى ہے .... اس كے اندر گویائی کی قوت کمال سے آگئ؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی......... تو جو الله تعالی گوشت کے اس لو تھڑے کو زبان عطا فرما سکتا ہے وہ ہاتھ کو بھی عطا فرما سكتا ہے اس لئے اس ميں تعجب كى كيابات ہے؟ بمر حال! نبي كريم صلى الله علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان جو بد مكالمہ بیان فرمایا.....اس ك

بالكل ٹھيك ٹھيك حقيق معنى بھى مراد ہو كتے ہيں كه جنت اور دوڑخ كو الله تعالى لا لئے لئے لئے اللہ تعالى لا لئے كل طاقت دے ديں اور ان كے درميان مكالمه ہو تويد كوئى بعيد بات نہيں اور يہ بھى ہو سكتا ہے كہ يدايك تمثيل ہو۔

حكيم الامت كي تواضع

حضرت تھانوئ کا طریقہ علاج عیم الامت قدس اللہ سرہ کے یہاں سب سے زیادہ زور اس بات پر

تفاکہ ان محماریوں میں مبتلا لوگ آتے اور آپ ان کا علاج فرماتے .......... ان کا علاج بھی کوئی دوا پلا کر نہیں ہوتا تھا ...... وظیفے پڑھوا کر نہیں ہوتا تھا بلعہ عمل سے ہوتا تھا ..... ہوت سے لوگوں کا علاج اس طرح کیا گیا کہ ایک تکبر میں مبتلا ہخص آیا بس اس کے لئے یہ علاج تجویز کیا کہ جو لوگ مجد میں نماز میں مبتلا ہخص آیا بس اس کے لئے یہ علاج تجویز کیا کہ جو لوگ مجد میں نماز پڑھنے کے لئے آئیں تم ان کے جوتے سیدھے کیا کرو...... بس اس کام پر لگا دیا نہ کوئی و طیفہ ساس کو دیکھ کر پہلان لیا کہ اس کے اندر تکبر کی مصاری ہے اور اس کا یہ علاج اس کے لئے کہنان سے ہوگا۔

#### حضرت تھانویؓ کا اپنے خادم سے برتاؤ

حفرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیم کے آیک خادم عضرات انہیں "محالی نیاز ..... خانقاہ میں آنے جانے والے تمام حضرات انہیں "محالی

نیات کہ کر بیلاتے تھے صرت تھائوی کے خاص مند چڑھے خادم تے اور چو تک حضرت کی خدمت کرتے تھے اور حضرت واللا کی عبت بھی حاصل متھی او اليے اوكوں من مجمى عاد محى بيدا مو جاتا ہے۔ تے تو "تياد" ليكن تحورُا ساعاد محى بيدا موكيا تحااس لئے خاتفاه ش آتے جانے والوں سے مجمی محضے مو جليا كرتے تھے ایک مرحد کی صاحب نے حضرت واللہ سے بھائی نیاز کی شکایت کی حضرت ب لوگوں کے ساتھ لڑتے جھڑتے ہیں اور مجھے انموں نے مرا بھلا کما ہے \_\_\_\_ ج كد حرت والله كو يسل مى الن كى كل شاكس من يكي يكل تحيل اس لك حرت والله نے الن کو بلایا اور ڈائٹ کر قرالیا کہ میال تیاد! یہ تم کیا ہر آدی سے اللہ جھڑتے چرتے ہو انہوں نے س کر چھوٹے بی جواب ش کیا کہ حفرت! جموث نہ یولو اللہ سے ڈرو۔ الب سے القاظ آیک ٹوکر الیے آگا سے کہ ریا ے \_\_\_ اتا بھی کون سے کیم الامت حرت تھاؤی \_\_\_ حققت على الن كا متحمد يه تسيل تحاكه حفرت! آب جموت نه يوليس بلحه اصل میں ان کا متعمد یہ تھا کہ جن لوگوں نے کیے تک یہ شکایت پہنچائی ہے۔۔۔ انہوں نے جھوٹی شکایت پنجائی ہے ان کو جائے کہ جھوٹ نہ ہولس۔۔۔ اللہ ے ڈریں ۔۔۔۔ لیکن جنبات میں بے اختیار لقظ نبان سے یہ تطا کہ حرت! جموث ند يولو الله سے وُرو۔ اب ديكھتے كه أكر أيك آقا است توكر كو وُاتث رہا ہو اور نوكريد كمد دے كد جموث ند بولو تو اور نياده خمر آئے گا اور نياده اشتعال پيدا ہو كاليكن بيه حفرت تحيم الامت تح \_\_\_ اوهر انمول نے كماكه جموث نه يولو الله سے ورو ۔۔۔۔۔ اوحر حفرت والله نے فوراً کرون جما کی اور فرملیا استحر 

الله كا وعده جموتا شيس مو سكما

الله تعالى في وعده فرما ليا بي "وَالنَّدِيْنَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْنِيَّنَّهُمْ سُعَلَنَا" جو لوگ عارے رائے میں یہ عابدہ اور محنت کرتے میں کہ احول کا ۔۔۔۔۔۔ معاشرے کا ۔۔۔۔۔۔ نئس کا ۔۔۔۔۔۔ شیطان کا اور خواہشات کا نقاضا چھوڑ کروہ ہمارے تھم پر چلنا چاہتے ہیں۔ توجم کیا کرتے ہیں۔ "لَنَهْدِیَنَهُمْ سُعْبَلَنَا"

حضرت تقانوی رحمة الله علیه اس کا ترجمه فرماتے ہیں کہ هم ان کے باتھ پکڑ کے لے چلیل گے " یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ " یہ داست ہے " بلعہ فرمایا! کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلیل گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ لیکن ذرا کوئی قدم تو برسطائے۔۔۔۔۔۔ ذرا کوئی اراوہ تو کر ۔۔۔۔۔۔ ذرا کوئی ایک مرجبہ اپنے نفس کے مقلبے ہیں ڈٹے تو سی " پھر الله تعالی کی مدد آتی ہے یہ الله تعالی کا دعدہ ہے جو بھی جموٹا نہیں ہو سکا لدا " بجابرہ " ای کا نام ہے کہ ایک مرجہ آوی ٹوٹ کر ادادہ کر الے کہ یہ کام نہیں کروں گا۔۔۔۔۔۔ دل پر آرے چل جائیں کر ادادہ کر الے کہ یہ کام نہیں کروں گا۔۔۔۔۔۔ دل ودماغ پر قیامت گزر جائے گے۔۔۔۔۔۔ فواہشات پال ہو جائیں گی۔۔۔۔۔دل ودماغ پر قیامت گزر جائے گی۔۔۔۔۔۔ فواہشات پال ہو جائیں گی۔۔۔۔۔دل ودماغ پر قیامت گزر جائے گا۔۔۔۔۔۔۔ فواہشات پال ہو جائیں گا۔۔۔۔۔۔۔ دل ودماغ پر قیامت گزر جائے الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا۔۔۔۔۔۔۔ اب ہم فود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دائے پر اے چلیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ہم فود اس

حاصل تضوف

صرت عيم الامت قدى الله مره نے كيا الحجى بات ارشاد فرمانى ........ فرمانى "وه ذراى بات جو حاصل به فرمانى ...... ياد ركف كے لاكت به جبيل على كى اطاعت كرنے على ستى پيدا مورى به حاسل مه حثل نماذكا وقت ہو كياليكن ناذكو جانے على ستى پيدا ہو رى به حاس ستى كا مقابلہ كرے اس طاعت كو كرے اور جب كناه سے چيخ على دل ستى كرے تو اس ستى كا مقابلہ كرك اس كناه سے چيخ على دل ستى كرے تو اس ستى كا مقابلہ كرك اس كناه سے چيس اى سے تعلق مع الله على حق به ورجب فض كو يہ بات حاصل ہو جائے ...... اس كو يہ بات حاصل ہو جائے ..... اس كو يہ بات حاصل ہو جائے اس كو يہ بات حاصل ہو جائے ..... اس كو يہ بات حاصل ہو جائے .... اس كو يہ بات حاصل ہو جائے ... بات كا يہ بات حاصل ہو جائے ... بات كو يہ بات حاصل ہو جائے ... بات كا يہ بات حاصل ہو جائے ... بات كو يہ بات حاصل ہو بات جائے ہو يہ بات حاصل ہو

ہضوڑے مار مار کر جب اس کو کچل ویا تو اب وہ نفس کیلئے کے میتیج میں اللہ جل حلالہ کی مجلی گاہ بن گیا۔

#### نفس کو لذت سے دور رکھا جائے

#### بير بن امانت ہيں

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے بے شار مواعظ میں اس بات پر جبیہ فرمائی ہے کہ اِگ بخرت ایبا کرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کسی نے کھانا بھیج دیا۔۔۔۔۔۔۔ ال بے چارے کھانے والے سے یہ غلطی ہوگئی کہ اس نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا۔۔۔۔۔۔۔۔ اب صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کھانا تم دوسرے برتن میں نکال او اور وہ برتن فوراً اس کو واپس کر دو۔۔۔۔۔ گھر کھا بھیجنے والا برتن سے بھی محروم ہو گیا۔

چنانچہ وہ برتن گر میں پڑے ہوئے ہیں ..... واپس پنچانے کی فکر نہیں .... بیع استعال استعال کی سے استعال کی سے استعال میں لانا شروع کر دیا .... یہ امانت میں خیانت ہے .... اس لئے کہ وہ برتن آپ کے پاس بطور عاریت کے آئے تھے .... آپ کو ان کا مالک نہیں بنایا گیا تھا .... لہذا ان پر شوں کو استعال کرنا اور ان کو واپس پنچانے کی فکر نہ کرنا مانت میں خیانت ہے۔

#### حضرت تھانویؓ کی احتیاط

آج کل بازاروں میں پھلوں کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اٹھی درخت پر پھول بھی نہیں آتا کہ پوری فصل فروخت کر دی جاتی ہے اور اس طرح پھل کے آئے بغیر اس کو پچنا شرعاً جائز نہیں ...... حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے شے کہ جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک پچنا جائز نہیں۔ اس شرعی حکم کی وجہ سے بھن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بازاروں میں جو پھل فروخت ہوتے ہیں .... ان کی فرید و فروخت چو نکہ ای طریقے پر ہوتی ہے اس لئے ان کی وجہ سے بھن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بازاروں میں جو پھل فروخت ہوتے ان پیملوں کو خرید کر کھانا جائز نہیں لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان پھلوں کو کھانے کی اجازت دیدی۔ یہ اللہ بازار سے پھل لے کر نہیں کھایا اور دوسروں کو کھانے کی اجازت دیدی۔ یہ اللہ غود اس پر عمل کر تے ہیں جس چیز کی دوسروں کو تھین کرتے ہیں ...... اس سے زیادہ خود اس پر عمل کرتے ہیں جس چیز کی دوسروں کو تھین کرتے ہیں اثر پیدا ہوتا ہے۔ خود اس پر عمل کرتے ہیں ..... سب نب ان کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔

چوں کو مارنے کا طریقہ

مولانا قانوی قدس الله سره نے ایک عجیب نسخه بتایا ہے قرماتے تھے کہ

#### فاسق و فاجر کی غیبت جائز نهیں

#### کرنے سے احزاد کرنا واجب ہے۔ غیبیت سے مجنے کا علاج

حصرت تعانوی قدس الله سره فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس الله علی فلیت ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس الله علی فلیت کی تھی۔۔۔۔ جمعے معاف کر دول گالیکن آیک دیجے۔۔۔۔ بی ان سے کتا ہول کہ بیل جمیس معاف کر دول گالیکن آیک شرط ہے دہ یہ کہ پہلے یہ بتا دو کہ کیا فیبت کی تھی؟ تاکہ جمعے تو بتہ چلے کہ میرے چھے کیا کما جاتا ہے۔

#### كتى ہے تھے طلق خدا عائبات كيا؟

الكريتا دو كے توشي معاف كر دول كال چر فرمالا كه شي اس كى حكمت بوچتا ہول کہ ہو سک ہے کہ جوبات میرے بارے ش کی تدوہ درست ہو اور واقعی میرے اعدر وہ غلطی موجود ہو اور پوچنے سے وہ غلطی سائے آجائے گی تو الله تعالى مجے اس سے مح كى توقق دے ديں مے ۔۔۔ اس لئے على لوج ليتا مول المذا اگر مجمی غیرت سر زد مو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے کمہ دو کہ علی نے آلی کی غیب کی ہے۔ اس وقت ول پر آلے تو بہت جلیں کے ۔۔۔ اتی تبان ے یہ کتا تو یوا مخلق کام ہے۔۔۔ لیکن طابح کی ہے ۔۔۔۔ وو چار مرجہ اگر یہ علاج کر لیا تو الن شاء الشرائحدہ کے لئے سبق ہو جائے گا۔ عدر گول نے اس سے چے کے دوسرے علاج بھی ذکر فرمائے ہیں مثلاً حسن بھری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرول کا تذکرہ زبان برائے سکے تو اس وقت فوراً اینے عیوب کا التحصار کرو۔۔۔۔۔ کوئی انسان الیا نسس ہے جو عیب سے خالی ہو ۔۔۔۔۔ اور یہ خیال الاؤ کہ خود میرے اعدر تو قلال برائی ہے۔۔۔۔ ٹس دوسرول کی کیامرائی میان کرول۔۔۔۔۔ اور اس عذاب کا دھیان كروجس كايال ابھى ہواكہ ايك كلم اگر نبان سے تكال دول كالسات الكي اس كا انجام كتايرا بي اس ك ساته ساته الله تعالى سے وعا ماتك كديا

الله! اس بلا سے نجات عطافرها دیجئے۔ جب بھی مجلس میں کوئی تذکرہ آنے لگے تو فوراً الله تعالیٰ کی طرف رجوع کر لا ..... یا الله بید تذکرہ مجلس میں آرہا ہے۔ مجھے جا لیجئے .... میں کمیں اس کے اندر مبتلانہ ہو جاؤں۔

# حقوق کی تلافی کی صورت

حفرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله سره اور میرے والد ماجد حضرت مفتی محر شفیع صاحب قدس الله سره نے تو بید کیا تھا کہ ایک خط لکھ کر سب کو مجوا دیا اس خط میں بیہ لکھا کہ زندگی میں معلوم نہیں آپ کے کتنے حقوق تلف ہوئے ہوں گے.....کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گ ..... میں اجمالی طور پر آپ سے معافی مانگنا ہوں کہ اللہ کے لئے مجھے معاف كر ديجئ ..... يه خط ايخ تمام الل تعلقات كو ججوا ديا .... اميد ي کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان حقوق کو معاف کرا دیں گے۔لیکن بالفرض ایسے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں جن سے اب رجوع کرما ممکن نہیں........ یا تو ان کا انتال ہو چکا ہے .... یاکس ایس جگہ ہلے گئے ہیں کہ ان کا پد معلوم كرنا ممكن نبيں تو الى صورت كے لئے حضرت حسن بھرى رحمة الله عليه فراتے ہیں کہ جس کی فیبت کی گئی تھی یا جن کے حقوق تلف کئے تھے ان کے حق میں خوب دعا کرو کہ بداللہ میں نے جو اس کی غیبت کی تھی اس کو اس کے حق میں باعث ترقی ور جات منا دیجتے اور اس کو دین و دنیا کی ترقیات عطا فرمایے اور اس کے حق میں خوب استغفار کرو تو سے بھی اس کی طافی کی ایک شکل ہے اگر ہم بھی اینے اہل تعلقات کو اس فتم کا خط لکھ کر بھیج دیں تو کیا اس سے ہماری بیٹی مو جائے گی؟ یا بے عرتی ہو جائے گی؟ کیا بعید ہے کہ اس کے وربعہ سے اللہ تعالی ہاری معافی کا سامان کر دیں۔

#### غیبت سے بچنے کا آسان راستہ

#### حضرت تھانویؓ اور وقت کی قدر

۔ تشریف لاے توفرالیا کہ آپ سمام القراک کے دیے ہیں۔۔۔ مجے انجی الل آل کہ قرال کرم کی جو ملال آرے ہے اس سے ملال مثلہ نکا ہے اور یہ سلہ اس سے پہلے میں نے کسیں نہیں دیکھا میں نے آپ کو اس لئے سا دیا کہ ببالي ال آيت ير پنجيل توال مثله كو بھي لكھ ليج كاريد كه كر چر الكيس عد كر كے ليك محتے۔ تعورى دير بعد پھر الحكسيں كھوليس اور فرمليا كہ قلال مختص كو بلاؤجب وہ صاحب آگے توان سے متعلق کچے کام بنا دیا۔ جب بار بار الیا کیا تو مولانا شمير على صاحب رحمة الله عليه جو معترت كى خانقاه ك ناظم تح اور حرت قانوی ہے می یے تکلف تے انہول نے صرت سے قربلیا کہ حرت ڈاکٹروں اور محیموں نے بات جیت سے منع کر رکھا ہے مگر آلپ او گول کوبار بار با كر الن سے ياتي كرتے رہے يي ---- خدا كے لئے آلي عادى جان بر تو رحم كريس ان كے جواب ميں حضرت والله نے كيا عجيب جمله الدشاد فرمليا فرمليا كه بات اوتم تھیک کیتے ہو لیکن ٹس یہ سوچا ہول کہ "وہ لحات زعد گی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہول۔۔۔۔۔ اگر کسی کی خدمت میں عمر گزر جلتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فعت ہے۔

#### حضرت تحانوي أور نظام الاوقات

حرت تعانوی رحمة الله عليہ کے يمال مح سے لے کر شام کک پورا الله قات مقرر تعالى رحمة الله على كدات كا يہ معمول تعاكد مسركى نماة كے بعد التى الدواج كے باس تحريف لے جاتے تھے ۔۔۔۔ آپ كی دو بديال تحميل ۔۔ ووٹول كے باس محر كے بعد عدل واقعاف كے ساتھ الن كی خرو خر لينے كے لئے اور الن سے بات چيت كے لئے جالا كرتے تھے اور يہ بھى در حقیقت نی كريم صلی اللہ عليہ وسلم كی سنت تھی صدیث ش آتا ہے كہ نی در ملی اللہ عليہ وسلم عمركی نماة بڑھنے كے بعد ایك ایك كر كے تمام الدواج مطرات كے باس الن كی خر كريم كے لئے تشریف لے جاتے تے اور يہ آپ كا مطرات كے باس الن كی خر كريم كے كے تشریف لے جاتے تے اور يہ آپ كا مطرات كے باس الن كی خر كريم كے لئے تشریف لے جاتے تے اور يہ آپ كا

روزانہ کا معمول تھا۔ اب ویکھے کہ ونیا کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں جماد بھی ہو رہے ہیں .... تعلیم بھی ہو رہی ہے .... تدریس بھی ہو رہی ہے .... دین کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ازواج مطرات کے یاس جاکر ان کی ولجوئی بھی مورہی ہے اور حفرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ نے این زندگی کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت پر دهالا جوا تھا اور اس اتباع میں آپ بھی عصر کے بعد اپنی دونول ہو یول کے باس جلیا کرتے تھے۔ لیکن وقت مقرر تھا مثلاً چدرہ منٹ ایک دوی کے یاس بینمی کے۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا که گفری دیکھ کر داخل ہوتے اور گفری دیکھ کرباہر لکل آتے..... بیہ شیس ہو مكا تفاكه يحدره منك كے جائے سوله منف موجاكيں يا چوده منف مو جاكيں بلحه انساف کے نقاضے کے مطابق پورے پدرہ بدرہ منٹ تک دونوں کے پاس تویف رکھے..... تول تول کر..... ایک ایک منٹ کا حباب رکھ کر خرج کیا جارہا ہے ..... ویکھے اللہ تعالی نے وقت کی جو نعت عطا فرمائی ہے اس کواس طرح ضائع نہ کریں اللہ تعالی نے بدیوی زمردست دولت عطا فرمائی ہے۔ ایک ایک لحد قیمی ہے۔ اور یہ دولت جاری ہے۔ یہ پلمل ربی ہے۔ کی نے خوب کماہے کہ۔

ہو رہی ہے عمر حثل برف کم چیکے چیکے، رفتہ رفتہ، وم بہ دم جس طرح برف ہر لمح پھلتی رہتی ہے اس طرح انسان کی عمر ہر لمح

پھل رہی ہے اور جاربی ہے۔

(املاحی خطبات جلدم)

به تواضع نهیں

حفرت تھاٹوی قدس اللہ سرہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ میان فرلاہے کہ میں ایک مرتبہ ریل میں سنر کررہا تھا میرے قریب کھے لوگ بیٹے 

#### أيك مثال

 لیکن ساتھ ساتھ اپنی حقیقت کا حساس بھی کر رہاہے کہ یہ حکمر انی میر نے مالک کی عطاہے۔ حقیقت میں تو میں غلام ہی ہول.........

#### کھانے کے وقت باتیں کرنا

### اعلیٰ در ہے کی دعوت

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ دعوت کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک سب سے اعلی ....... دوسری متوسط تیسرے ادنی۔آج کل کے ماحول ہیں سب سے اعلی دعوت ہی ہے کہ جس کی دعوت کرنی ہو اس کو جا کر نقد ہدیہ پیش کر دو اور نقد ہدیہ پیش کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو کوئی تکلیف تو اٹھانی نہیں پڑے گا اور پھر نقد ہدیہ میں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اس کو کھانے پر صرف کرے اور یاکی اور ضرورت ہیں صرف کرے ..... اس سے اس شخص کو زیادہ راحت اور زیادہ فاکدہ ہوگا اور تکلیف اس کو ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی اس لئے یہ دعوت سب سے اعلی ہے۔ دوسرے نمبر کی دعوت یہ ہے کہ ہوگا اس لئے یہ دعوت سب سے اعلی ہے۔ دوسرے نمبر کی دعوت یہ ہے کہ

لئے ہے۔۔۔۔۔ اپ گر والوں کا ول خوش کرنے کے لئے ہے۔ اور کی ہدیہ تخد دینے والے کا ول خوش کرنے کے لئے ہیں اس میں کوئی مضاکتہ مسی ۔۔۔ لئے ہیں تو اس میں کوئی مضاکتہ مسی ۔۔۔ لئے ہیں ایک اچھے یوا مسی ۔۔۔ لئے ہیں ایک اچھے یوا مسی ۔۔۔ لئے ہیں ایک ایک ایک ایک نظر آؤں ۔۔۔۔ میں دنیا والوں کے سانے یوا میں جاوں ۔۔۔ اور عمالت اور دکھاوے کے لئے ہیں تو یہ عذاب کی جے ہے اور حرام ہے اس سے جیا جا ہے۔

#### حضرت تفانوی کا ایک واقعه

اك يدا عجيب وغريب واقعه بالد آكيا ..... يه واقعه على في اليد والله ماجد رحمة الله علي س سا ب ساي استق آموذ واقد ب وه يك حضرت مولانا اشرف على تحانوي صاحب رحمة الله عليه كي دو الليد تخيي .... ا کے بیوی اور ایک چھوٹی ..... ووتول کو حضرت واللا سے بہت تعلق تحل الميكن یوی پر انی صاحبہ برائے و تتول کی تھیں ۔۔۔۔ اور حضرت والا کو زیادہ سے نیادہ آرام سخیانے کی کر میں رہتی تھیں۔۔۔ عید آنے والی تھی۔۔۔ حضرت بيرانى صاحب كے ول عن خيال آيا كه حضرت واللا كے لئے سمى عمده اور الحے كيڑے كا الحكن ماليا عائے اس تعانے على أيك كيڑا طلا كرتا تعلد جس كا عام تنا "الكم كانشر" يديدا شوخ فتم كاكرا الوتا تعلد اب معرت واللاس لي يحمد يغي كيرًا خريد كر اس كا الحيكن سينا شروع كر ويا ..... أور حضرت واللاكو اس خيال ے شیں بتایا کہ کہ ایکن سلتے کے بعد جب البالک میں الن کو چیش کرول کی تو الطاعك للے سے خوشی زيادہ ہو گی .... اور سارا رمضان اس كے سے على مخول رہیں۔۔۔ اس لئے کہ اس نمانے میں مفین کا رواج تو تھا تو عید کی رات کووہ ایکن حضرت والاکی خدمت علی بیش کر سے کما کہ علی نے آپ کے لئے یہ ایکن تیاد کیا ہے۔۔۔۔ میرادل چادرہا ہے کہ آپ اس کو یمن

کر عیدگاہ جائیں ...... اور عیدکی نماز پڑھیں ..... اب کمال حفرت والاک مزاح کے مزاح کے مزاح کے مزاح سے مزاح ۔.... اور کمال وہ شوخ ایچکن .... وہ تو حفرت والا کے مزاح کے بالکل خلاف تھا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں پہننے ہے انکار کروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس لئے کہ انہوں نے تو پورار مضان اس کے سینے میں محنت کی اس لئے آپ نے ان کا دل رکھنے کے لئے فرمایا تم نے تو یہ ماشاء اللہ ہوا اچھا ایچکن بھا یا ہے .... اور پھر آپ نے وہ ایچکن پہنا اور عیدگاہ میں پہنچ۔ اور نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی آپ کے نہیں آپ سے بیس آپ سے اسلئے کہ میرت آپ نے یہ جو ایچکن پہنا ہے یہ آپ کو زیب نہیں ویتا .... اسکے کہ یہ بہت شوخ قتم کا ایچکن ہے ہے آپ کو زیب جواب میں فرمایا کہ بال بھائی تم بات تو ٹھیک کمہ رہے ہو۔... اور سے کمہ کر پھر آپ نے وہ ایچکن اتارا.... اور اسی شخص کو دے دیا کہ یہ شہیں ہدیے پھر آپ نے وہ ایچکن اتارا... اور اسی شخص کو دے دیا کہ یہ شہیں ہدیے ہے ۔... اس کو تم پہن لو۔

## ایک عبرت آموز واقعه

گزاری ..... اور عدت کے بعد کسی اور مخص سے اس کا نکاح ہو گیا ..... وہ بھی ایک دولت مند آدمی تھا ..... پھر ایک دن وہ اینے اس دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آگیا' چنانچہ موی نے اپنے شوہر سے کما کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آچکا ہے مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا غضب نازل نہ موجائے اس لئے میں پہلے اس سائل کو کھے وے وول۔ شوہر نے کہا کہ وے آؤ۔ جب وہ دینے گئی تو اس نے و یکھا کہ وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اس کا پہلا شوہر تھا چنانچہ وہ حیران رہ گئی..... اور واپس آکر اینے شوہر کر بتایا کہ آج میں نے عجیب منظر ویکھا کہ یہ سائل وہ میرا پہلا شوہر ہے ..... جو بہت دولت مند تھا۔ میں ایک دن اس کے ساتھ اس طرح بیٹھی کھانا کھارہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آگیا..... اور اس نے اس کو جھڑک کر بھگا دیا تھا۔ جس کے نتیج میں اب اس کا بہ حال ہو گیا..... اس شوہر نے کہا کہ میں شہیں اس سے زیادہ عجیب بات بتاوں کہ وہ سائل جو تمہارے شوہر کے باس آیا تھا۔ وہ در حقیقت میں ہی تھا..... الله تعالى نے اس كى دولت اس دوسرے شوہر كو عطا فرما دى اور اس كا فقر اس كو دے ويا ..... الله تعالى برے وقت سے محفوظ ركھ أمين- نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے اس بات سے پناہ مالكى ہے فرمايا:

اللّهُمْ آيْ أَعُوْدُيكَ مِنَ الْحُودِ بَعُدَالُكُودِ بَهِ طال .....كى بهى مائل كو وُانْ وَيْ آعَوْدُيكَ مِنَ الْمُكُان ير بيز كرو.... البته بعض او قات اليا موقع آجاتا ہے كه وُانْ كى ضرورت پیش آجاتی ہے۔ تو فقهاء نے اس كی اجازت دى ہے۔ ليكن حتى الامكان اس بات كى كوشش كروكه وُانْ كى ضرورت پیش نہ آئے۔ بلحہ کچھ وے كر رخصت كردو۔

اس مدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کو ایس پھر کی کلیر مت مناؤ کہ جتنا کھانے کا معمول ہے۔ روزانہ اتنا ہی کھانا ضروری ہے ..... بائد اگر بھی کی وقت کھے کی کا موقع آجائے تو اس کی بھی مخبائش رکھو .... اور دو رکھو ۔ اسکے آپ نے فرمایا کہ ایک آدی کا کھانا دو کے لئے .... اور دو کا کھانا چار کے لئے .... اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کافی ہو جاتا ہے .... اللہ تعالیٰ اپنے رحمت ہے اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بررگول کی تواضع

جن بزرگول کی باتیل سن اور پڑھ کر ہم لوگ دین سکھتے ہیں ......... ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو انتا بے حقیقت سمجھتے ہیں جس کی حدو حساب نہیں ....... چنانچہ حضرت عکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ کا یہ ارشاد میں نے اپنے بے شار بزرگول سے سنا........ وہ فرماتے تھے کہ:

میری حالت یہ ہے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے فی الحال ....... اور ہر کافر کو اس اور ہر کافر کو اس الحال .... اور کافر کو اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی توفیق دیدے ......... اور یہ مجھ سے آگے بردھ جائے "..........

اور اپنی عالت بیان کی کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہم دونوں کی بیہ عالت ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ کچھ فکر کی بات نہیں۔ اس لئے کہ تم دونوں اپنی بیہ عالت بیان کر رہے ہو۔ عالاتکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب میں بھی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میری بھی کی عالت ہوتی ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ کہ اس مجلس میں سیادہ نکما اور ناکارہ میں ہی ہوں۔ یہ سب مجھ سے افضل ہیں۔

یہ ہے تواضع کی حقیقت ..... ارے جب تواضع کی یہ حقیقت فالب ہوتی ہے تو پھر انسان تو انسان ..... آدی اپنے آپ کو جانوروں سے بھی کمتر سمجھنے لگتا ہے۔

#### حضرت تفانويٌ كا اعلان

چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں بیات کمی ہے کہ آپ نے یہ عام اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی شخص میرے پیچے نہ چلے ....... میرے ماتھ نہ چلے ..... جب میں تنا کہیں جارہا ہوں تو مجھے تنا جانے دیا کرو...... حضرت فرماتے کہ یہ مقتداکی شان مانا کہ جبآدی چلے تو دوآدی اس کے دائیں طرف اور دوآدی اس کے بائیں طرف چلیں ..... میں اس کو بائیں کر تا ہے۔ اس کر تا ہے ماری ایک عام انسان چا ہے ۔... اس طرح چنا چا ہے ۔... ایک مرتبہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ آگر میں اپ ہاتھ طرح چنا چا ہے اس الی مرتبہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ آگر میں اپ ہاتھ میں کوئی سامان اٹھا کر جارہا ہوں تو کوئی شخص آگر میرے ہاتھ سے سامان نہ میں کوئی سامان اٹھا کر جارہا ہوں تو کوئی شخص آگر میرے ہاتھ سے سامان نہ میں کوئی سامان اٹھا کر جارہا ہوں تو کوئی شخص آگر میرے ہاتھ سے سامان نہ موسسے اور جس طرح ایک عام آدی رہتا ہے ..... اس طریقہ سے رہے۔ حضر سے تھانوی اور تعبیر خواب

حضرت تفانوی رحمہ اللہ علیہ سے بہت سے لوگ خواب کی تعبیر

پوچھتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ میں نے یہ خواب دیکھا...... حضرت تھانویؓ عام طور پر جواب میں یہ شعر پڑھتے کہ۔

نه هم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم من غلام آفام جمه ز آفاب گویم

یعنی نہ تو میں رات ہوں اور نہ رات کو پو جنے والا ہوں کہ خواب کی باتیں کروں ...... اللہ تعالیٰ نے تو مجھے آفاب سے نبیت عطا فرمائی ہے۔ یعنی آفاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ..... اس لئے میں تو اس کی بات کتا ہوں ..... ہوں .... ہمر حال خواب کتے ہی اچھے آجا کیں .... اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو .... وہ مبشرات ہیں .... ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت اس کی برکت عطا فرما دے .... لیکن محض خواب کی وجہ سے بررگی اور فضیلت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔

حاصل تضوف "دوباتيں"

کی طاعت کی ادائیگی میں ستی ہو ....... تو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے ..... اور جس وقت کسی گناہ کا داعیہ (تقاضا) پیدا ہو ...... تو اس داعیے (تقاضا) پیدا ہو ..... جب یہ بات تو اس داعیے (تقاضے) کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے چے ..... جب یہ بات طاصل ہو جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے مضبوط ہوتا ہے ..... اور اس سے ترتی کرتا ہے "

بھر حال .....ستی دو رکرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے .....سین یعنی اس ستی کا ہمت سے مقابلہ کرنا ..... لوگ یہ سجھتے ہیں کہ یکھے کوئی نسخہ گھول کر پلا دے گا تو ساری سستی دور ہو جائے گی..... اور سب کام ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے.... یاد رکھو کہ سستی کا مقابلہ ہمت سے ہی ہو گا.....اس کا اور کوئی علاج نہیں۔

وہ لمحات زندگی کس کام کے؟

تيسرے يه كه حضرت تفانوى قدس الله سره كى ايك بات اور ياو آگئ .... بیر بات محی میں نے حضرت والا ہی سے سی! فرمایا کہ جب حضرت والا مرض الوفات میں ممار اور صاحب فراش تھے۔ اور ڈاکٹرول نے آپ کو ملاقات اور بات چیت سے منع کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ بستر یر انکھیں مد کئے لیئے تھے۔ لیٹے لیٹے اجانک آگھ کھولی۔ اور فرمایا کہ مولوی محر شفیع صاحب کمال ہیں۔ ان کو بلاؤ ..... "مولوی محمد شفیع صاحب" سے مراد میرے والد ماجد بیں ..... حضرت والائے میرے والد صاحب کو "احکام القر آلن" عرفی زبان میں تالیف کرنے یر لگار کھا تھا ..... چنانچہ جب والد صاحب تشریف لاے تو ان سے فرمایا کہ آپ احکام القرآن لکھ رہے ہیں۔ مجھے ابھی خیال آیا کہ قرآن کر یم کی قلال آیت سے قلال مسئلہ لکا اے .... سید مسئلہ میں نے اس سے سیلے کمیں نہیں دیکھا۔ جب آپ اس آیت پر پنچیں تو اس مسئلہ کو بھی لکھ لیجئے گا..... ب كه كر پر الكوي بدكر كے ليك محداب ديكھتے كه مرض الوفات میں لیٹے ہیں۔ مر ول و وماغ میں قرآن کر یم کی آیات اور ان کی تفییر محوم رہی ہے تھوڑی در کے بعد پھر آگھ کھولی .... اور فرمایا کہ قلال صاحب کو بلاؤ ..... جب وہ صاحب آگے تو ان سے متعلق کچھ کام متا دیا۔ جب بار بار آپ نے ابیا کیا تو مولانا شبیر علی صاحب ..... جو حضرت کی خانقاہ کے ناظم تنے ..... اور حضرت والا سے بے تکلف بھی تھے۔ فرمایا کہ حضرت! ڈاکٹرول اور حکیموں نے توبات چیت سے مع كر ركھا ہے۔ كر آپ بار بار لوگول كوبلاكر ان سے بات کرتے ہیں ..... خدا کے لئے آپ ماری جان پر تو رحم کریں۔

ان کے جواب میں حضرت والانے فرمایا که۔

"بات تو تم ٹھیک کتے ہو ...... کین میں بیہ سوچتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں۔ اگر کسی خدمت کے اندر بیہ عمر گزر جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے"

وہ بات تمهاری ہو گئی، وقت پر یاد آجائے گی

حضرت والا فرمايا كرتے تھے كه مجلس ميں جو باتيں ہوتى ہيں. بعض لوگ سے چاہیے ہیں کہ ان باتوں کو یاد کر لیں۔ مگر یہ باتیں یاد شیں ہو تیں۔ اس پر اپنا واقعہ سایا کہ میں بھی حضرت تھانوی قدس الله سرہ کی مجلس میں جب حاضر ہوتا تو یہ ول چاہتا کہ حضرت والا کی باتیں لکھ لیا کروں..... بعض لوگ لکھ لیا کرتے تھے۔ مجھ سے تیز لکھا نہیں جاتا تھا اس لئے میں لکھنے سے رہ جاتا تھا .... میں نے ایک ون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت! ميرا ول جابتا ہے كه ملفوظات لكھ لياكرول- مكر لكھا جاتا نبيس..... اور ياد رہے نہیں ہیں۔ محول جاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمة الله عليه نے جواب میں فرمایا که کلصنے کی کیا ضرورت ہے ..... خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے؟ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں تو تھراگیا کہ میں کمال صاحب ملفوظ بن سکتا ہوں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات وراصل یہ ہے کہ جوبات حق ہو ..... اور فنم سلیم پر مبنی ہو۔ صحیح فکر پر مبنی ہو۔ جب ایس بات تمهارے کان میں بڑ گئی .... اور تمهارے ول نے اسے قبول کر لیا .... وہ بات تمهاری ہو گئی .... اب جاہے وہ بات بعید اننی لفظول میں یاد رہے یا نہ رہے .... جب وقت آئے گا .... ان شاء اللہ اس وقت یاد آجائے گی..... اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے گی:

بررگوں کی خدمت میں جانے اور ان کی باتیں سننے کا یمی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کان میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ یمال تک کہ وہ باتیں انسان کی طبیعت میں داخل ہوجاتی ہیں ...... اور پھر وقت پریاد آجاتی ہیں....... راستے میں چلتے وقت نگاہ نیچی رکھو

حضرت والا قدس الله تعالی سره فرماتے ہیں کہ جب الله تعالی نے شیطان کو جنت سے نکالا تو جاتے جاتے وہ وعا مانگ گیا کہ یا الله ...... مجھے قیامت تک کی مملت وے و یجئے ..... اور الله تعالی نے اس کو مملت وے دی۔ اب اس نے اکر فوں دکھائی ...... چنانچہ اس وقت اس نے کما کہ۔

لَا تِمَنَّهُمْ مِنَ بَيْنِ آيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلُفِهِمْ وَعَنْ آيَمَانِهِمْ وَعَنْ آيَمَانِهِمْ وَعَنْ الْمَانِهِمْ وَعَنْ اللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَعَنْ اللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَمِنْ عَلَيْهُمْ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَمِنْ اللَّهُمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَمِنْ اللَّهُمْ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَمِنْ اللَّهُمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَعَنْ اللَّهُمْ وَمِنْ اللَّهُمْ وَمِنْ اللَّهُمْ وَمِنْ اللَّهُمْ وَمِنْ اللَّهُمْ وَمِنْ اللَّهُمْ وَمِنْ اللّلَهُمْ وَمِنْ اللَّهُمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهُمْ وَاللَّهِمْ مِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمِمْ وَمِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَالْمُعْمُ وَاللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَالْمُعْمِ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمُعْمُ وَالْمُعْمِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمِنْ اللَّهِمْ وَمُوالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَمِنْ اللَّهِ

سے بین میں ان ہدوں کے پاس ان کے وائیں طرف سے ....... بائیں طرف سے ..... اور چاروں طرف سے ان پر جملے کروں گا ...... دھنرت والا فرماتے ہیں کہ شیطان نے چار محتیں تو بیان کر دیں ..... تو معلوم ہوا کہ شیطان اننی چار سمتوں سے جملہ آور ہو تا ہے کبھی آگے ہے ہوگا ..... کبھی پیچے ہے ہوگا ..... کبھی دائیں سے ہوگا ..... کبھی بائیں سے ہوگا ..... کبھی بائیں سے ہوگا ..... ایک دو سمتیں وہ چھوڑ گیا .... ان کو نہیں بیان کیا۔ ایک اوپر کی سمت سے ہوگا .... اور ایک بنچ کی سمت۔ اس لئے اوپر کی سمت بھی محفوظ .... اور ایک بنچ کی سمت محفوظ ہے ... اب اگر نگاہ اوپر کی سمت محفوظ ہے ... اس لئے اب ایک بی داشتہ رہ گیا کہ کہ خور گیا کر کر جاؤ کے .... اس لئے اب ایک بی داشتہ رہ گیا کہ کہ خور گیا ہوئے کی طرف نگاہ کر کے چلو گے تو ان شاء اللہ شیطان کے چار داشتہ رہ گیا کہ بی دیکھو گئے ہوئے چلو۔ پھر دیکھو گئے کہ د

قُلُ لِلْمُومِينِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (النور ٣٠)

یعنی مومنین سے کہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پنجی کرلیں ........ تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ پنجی کرنے کا تھم فرما دیا..... اور پھر آگے اس کا متیجہ میان فرما دیا کہ اس کی وجہ سے شرم گاہوں کی حفاظت ہوجائے گی۔ گی.....اور پاک دامنی حاصل ہوجائے گی۔

(اصلاحی خطیات جلد ۵)

#### شيطان برا عارف تفا

#### نوكر كو كھانا كيسا ديا جائے

حضرت مولانا اشرف علی تعانوی رجمة الله علیه فرماتے ہیں کہ آپ لے ایک نوکر رکھا اور اس سے بیہ طے کیا کہ حمیس ماہانہ اتنی تعوّاہ دی جائے گی اور روزانہ دو وقت کا کھانا دیا جائے گالیکن جب کھانے کا وقت آیا تو خود تو خوب پلاؤ زردے اڑائے ..... اعلی درج کا کھانا کھایا اور چاکچا کھانا جس کو ایک معقول اور شریف آوی پند نہ کرے وہ نوکر کے حوالے کر دیا تو یہ بھی "تطفیف" ہے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا طے کر لیا تو اس کا

مطلب بیہ ہے کہ تم اس کو اتنی مقدار میں ایبا کھانا دو کے جو ایک معقول آدمی پیٹ ہر کر کھاسکے لہذا اب اس کو جا کچا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔

## حضرت تھانویؓ کی قوت کلام

### مناظرہ سے عموماً فائدہ نہیں ہوتا

خود حصرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب میں دار العلوم دیو ہد سے درس نظامی کرکے فارغ ہوا تو اس وقت مجھے باطل فرقول سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ بھی شیعول سے مناظرہ ہورہاہے بھی غیر مقلدین سے تو بہتی بر بلویوں سے مناظرہ ہورہا سے سکھی بر بلویوں سے مناظرہ ہورہا ہے جو تکہ نیا نیا فارغ ہوا تھا ..... اس لئے شوق اور جوش میں بید مناظرے کرتا رہائین بعد میں میں نے مناظرے سے توبہ کرلی۔ اس لئے کہ تجربہ بیہ ہوا

اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلحہ اپنی باطنی کیفیات پر اس کا اثر پڑتا ہے ..... اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔

یہ تو دستنی ہے

الله تعالی کی مغفرت کا عجیب واقعہ

اس نے کما کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں..... اب تم پہلے توبہ كرو\_ اور پهر اس بستى كو چھوڑ كر قلال بستى ميں علے جاؤ ..... اور وہ نیک لوگوں کی بستی ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرو۔ چونکہ وہ توبہ کرنے میں مخلص تھا۔ اس لئے وہ اس بسیعی کی طرف چل پڑا۔ ابھی رائے ہی میں تھاکہ اس کی موت کا وقت المیار روایات میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اینے آپ کو سینے کے بل تھیٹ کر اس بسستی کے قریب کرنے لگا جس بسستی کی طرف وہ جارہا تھا تاکہ میں اس بسستی سے زیادہ سے زیادہ قریب موجاؤں۔ آخر کارجان کل گئے۔ اب اس کی روح لے جانے کے لئے ملا کلہ ر حمت اور ملا لکه عذاب دونول پینچ گئے۔ اور دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحت کنے گئے کہ چونکہ یہ مخص اوبہ کرکے نیک لوگوں کی بسیدی کی طرف جارہا تھا اس لئے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ ملائکہ عذاب کمنے لگے کہ اس نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے اور ابھی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ لبدا اس كى روح بم لے جائيں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا كہ يہ ويكھا جائے کہ بیہ مخض کونی بستی سے زیادہ قریب ہے....... جس بستی سے چلاتھا اس سے زیادہ قریب ہے یا جس بسدی کی طرف جارہا تھا اس سے تھوا ا قریب ہے ..... چنانچہ ملا تکہ رحت اس کی روح لے گئے۔ الله تعالیٰ نے اس ک کوسش کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا۔ (میح مسلم ، کتاب التوبہ۔باب توبة القاتل مديث نمبر ٢٧١١)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے ذمے حقوق العباد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیکن چونکہ اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی ۔۔۔۔۔۔ اس طرح جب کی انسان کے ذمے حقوق العباد ہوں اور وہ ان کی اوائیگی کی کوشش شروع کر دے۔ اور اس فکر میں لگ جائے اور پھر درمیان میں موت آجائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فکر میں لگ جائے اور پھر درمیان میں موت آجائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے

امید ہے کہ دواصحاب حقوق کو قیامت کے دن راضی فرمادیں گے ......... اور بہر حال ..... یہ دو قتم کی توبہ کر لیں ایک توبہ اجمالی ..... اور ایک توبہ تقصیلی ..... اللہ تعالی اپنی رحت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ..... آمین۔

### عقیدت کی انتاکا واقعہ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی علاقے میں چلے گئے ...... دہاں کے لوگوں کو ان بزرگ سے اتنی عقیدت ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بزرگ کو اب باہر نہیں جانے دیں گے .... ان کو بہیں رکھیں گے .... تاکہ ان کی برکت حاصل ہو۔ اور اس کی صورت یہ سمجھ میں آئی کہ ان بزرگ کو قتل کر کے یمال وفن کر دیا جائے تاکہ ان کی یہ برکت اس علاقے سے باہر نہ لکل جائے۔

جوش مجت میں بے عقلی کا جو انداز ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق مہیں مجت وہ چیز ہے جس سے محبوب کو راحت اور آرام ملے .....ای طرح مصافحہ کے وقت یہ دیکھ کر مصافحہ کرنا چاہئے کہ اس وقت مصافحہ کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ اس کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ اگر دونوں ہاتھ مشغول ہوں تو ایس صورت میں راحت اور آرام کی نیت سے مصافحہ نہ کرنے میں زیادہ تواب حاصل ہوگا۔ اس ناء اللہ۔

## جھاڑے کس طرح ختم ہوں؟

اب سوال یہ ہے کہ یہ جھڑے کس طرح ختم ہوں؟ علیم الامت حضرت مولانا محد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ حضرت کو سناتا ہوں..... جو ہوا زرین اصول ہے..... اگر انسان اس اصول پر عمل کر لے تو امید ہے کہ چھٹر فیصد جھڑے تو وہیں ختم ہو

... چنانچه فرمایا که:

" ایک کام یه کرلو که دنیا والول سے امید باند هنا چھوڑ دو امید چھوڑ دو کے تو ان شاء اللہ پھر ول میں مجمی بض اور جھڑے کا خیال نہیں "K5 T دوسرے لوگوں سے جو شکایتی پیدا ہوجاتی ہیں ..... مثلاً میہ کہ فلال مخص کو الیا کرنا چاہئے تھا ۔۔۔۔۔۔ اس نے نہیں کیا ۔۔۔۔۔ جیسی میری عزت كرنى جائي مخيس اس نے اليي عزت نميس كى ..... جيسى ميرى من کے ساتھ میں نے قلال احمان کیا تھا .... اس نے اس کا بدلہ نہیں ديا..... وغيره وغيره وسيسس به شكايتي اس لئے بيدا ہوتى بين كه دوسرول سے تو قعات واسم کر رکھی ہیں ..... اور جب وہ تو تع پوری ضیں ہو کی تو اس كے منتج ميں دل ميں كرہ يو كئى كہ اس نے ميرے ساتھ اچھا ير تاؤ نہيں كيا..... اور ول مي شكايت يدا موكى .... اي موقع ير الله ك رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تہیں کی سے کوئی شکایت پیدا ہوجائے تو اس سے جاکر کمہ دو کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے .... تمماری یہ بات مجملا احچی نہیں گی..... مجھے بری گی.....ن پند نہیں آئی..... یہ کمہ کر اپنا

دل صاف کر لو ....... لیکن آج کل بات که کر دل صاف کرنے کا دستور ختم موگیا..... باید اب یہ ہوتا ہے که ده اس بات کو اور اس شکایت کو دل میں ہوگیا... بیجہ اب یہ ہوتا ہے که ده اس بات کو اور اس شکایت کو دل میں لے کر بیٹھ جاتا ہے .... اس کے بعد کسی اور موقع پر کوئی اور بات پیش آئی .... ایک گره اور پر گئی .... چنانچہ آستہ آستہ دل میں گر حیں پر تی چلی جاتی ہیں ... اور بخش کے چلی جاتی ہیں ... اور بخش کے علی جاتی ہیں ایس میں دسمنی پیدا ہوجاتی ہے۔

#### توقعات مت رکھو

### بدله لینے کی نیت مت کرو

ای طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اصول یہ بیان فرمایا کہ جب تم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو۔۔۔۔۔۔ یا اچھا سلوک کرو۔۔۔۔۔۔ قو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرو۔۔۔۔۔ مثلاً کسی کی مدد کرو۔۔۔۔۔ یا کسی مخض کی سفارش کرو۔۔۔۔ یا کسی کے ساتھ اچھام تاؤ کرویا کسی کی عزت کرو۔۔۔۔ تو یہ سوچ کر کرو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ کام کر رہا یہ کسی ساتھ اچھام تاؤ کروگ تو اس صورت میں اس بول۔۔۔۔۔ بہول۔۔۔۔۔ بہاس نیت کے ساتھ اچھام تاؤ کروگ تو اس صورت میں اس مرت بربلہ کا انظار نہیں کروگے۔ اب اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک مخض کے ساتھ اچھاسلوک کیا۔۔۔۔۔۔ مگر اس مخض نے تہمارے اجھے سلوک کابدلہ کے ساتھ اچھاسلوک کیا۔۔۔۔۔۔۔ مگر اس مخض نے تہمارے اجھے سلوک کابدلہ

اچھائی کے ساتھ نہیں دیا ...... اور اس نے تہمارے احسان کرنے کو بھی اسلیم ہی نہیں کیا .... تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں ضرور یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا .... اور اس نے میرے ساتھ النا سلوک کیا تھا .... لین اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک صرف اللہ کوراضی کرنے کے لئے کیا تھا .... تو اس صورت میں اس کی طرف سے برے سلوک پر بھی شکایت پیدا نہیں ہوگی .... اس لئے کہ آپ کا مقصد تو صرف اللہ تعالی کی رضا تھی۔ اگر ان دو اصولوں پر ہم سب کہ آپ کا مقصد تو صرف اللہ تعالی کی رضا تھی۔ اگر ان دو اصولوں پر ہم سب عمل کر لیں تو پھر آپس کے تمام جھڑے ختم ہوجائیں۔ اور اس حدیث پر بھی عمل کر لیں تو پھر آپس کے تمام جھڑے نے کے سامنے تلاوت کی ..... جس عمل ہوجائے .... جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی .... جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مختص حق پر ہوتے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مختص حق پر ہوتے ہوئے جھڑا چھوڑ دے تو میں اس مختص کو جنت کے پچوں پچ گھر دلوانے کا ذمہ ہوئے جھڑا چھوڑ دے تو میں اس مختص کو جنت کے پچوں پچ گھر دلوانے کا ذمہ دوار ہوں۔

# حضرت محيم الامت كي غايت تواضع

حضرت علیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ:
" میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں...... اور ہر
کافر کو اخمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ یعنی جو مسلمان ہے اس کے دل میں نہ
معلوم کتنے اعلیٰ درج کا ایما ن ہو۔ اور وہ مسلمان مجھ سے آگے بوھا ہوا
ہو..... اس لئے میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ اور ہر کافر کو
اخمالاً اس لئے افضل سمجھتا ہوں کہ اس وقت بظاہر تو وہ کافر ہے ...... لیکن کیا
پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دیدے۔ اور وہ مجھ سے ایمان کے اندر
آگے بوھ حائے"

جب حفرت تعانوی رحمة الله علیه به فرمارے بین تو جم اور آپ کس شار و قطار میں بیں۔

## نیکی کا خیال اللہ کا مہمان ہے

ميرے فيخ حضرت مسيح الله خان صاحب رحمة الله عليه "الله تعالى ان كى مغفرت فرمائ ..... آمين" فرمايا كرتے تھے كه:

" دل میں جو نیک کام کرنے کا خیال آتا ہے کہ قلال نیک کام کر اور اللہ اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں "وارد" کہتے ہیں .......... فرماتے سے کہ یہ "وارد" اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا اللہ تعالیٰ کا مممان ہوتا ہے ۔...... اگر تم نے اس مممان کی خاطر کی ........ اس طرح کہ جس نیکی کا خیال آیا تھا ...... وہ نیک کام کرلیا۔ تو یہ ممان اپنی قدر دانی کی وجہ سے دوبارہ ہمی آئے گا۔ آج ایک نیک کام کرلیا۔ تو یہ ممان اپنی قدر دانی کی وجہ سے دوبارہ کی طرف توجہ دلائی ...... کل کو دوسر سے کام کی طرف توجہ دلائے گا۔ کی طرف توجہ دلائے گا۔ اور اس طرح تماری نیکیوں کو برحماتا چلا جائے گا۔ لیکن آگر تم نے اس مممان کی خاطر مدارات نہ کی۔ بلحہ اس کو دھتکار دیا ...... اس کو نہ لیکن آگر تم نے اس مممان کی خاطر مدارات نہ کی۔ بلحہ اس کو دھتکار دیا ...... اس کو نہ لیکن آگر تم نے کام کرنے کا خیال تمارے دل میں آیا تھا ..... اس کو نہ کیا ۔.... اور پھر نیکی کرنے کا ارادہ بی دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ نیکی کے خیالات آنا بید ہوجا کیں گے۔ قرآن ارادہ بی دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ نیکی کے خیالات آنا بید ہوجا کیں گے۔ قرآن کر یم میں ارشاد ہے:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ

یعنی بد اعمالیوں کے سبب آن کے دلوں پر زنگ لگ گیا...... اور نیکی کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں..... ان کو چھوڑنا نہیں چاہئے۔ اس لئے کہ یہ بوی نیکیوں تک پہنچادی ہیں۔

حاصل تضوف

حفرت علیم الامت قدس الله سره نے فرمایا که "وه ذراس بات جو حاصل ہے تصوف کا..... یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطاعت کے کرنے میں ستی پیدا ہو ......... مثلاً نماز کا وقت ہوگیالیکن نماز کو جانے میں ستی ہورہی ہو تو اس ستی کا مقابلہ کرے اس طاعت کو کرے اور جب گناہ سے چے میں دل ستی کرے تو اس ستی کا مقابلہ کرکے اس گناہ سے چے" پھر فرمایا کہ 'جس اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہو تا ہے ...... اس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہوتی ہو تہ اور جس محض کو یہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی "

## حضرت تفانویؓ کا ایک سنت پر عمل

ایک مرتبہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ تھانہ ہون
سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں وعوت میں تشریف لے جارہ سے اور اہلیہ محترمہ ساتھ تھیں..... جنگل کا پیدل سنر تھا.... کوئی اور فخص ہی ساتھ نہیں تفالہ جب جنگل کے در میان پنچے تو خیال آیا کہ الحمد اللہ حضور اقدس کی بہت می سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہوگئ ہے لیکن اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگانے کی سنت پر ایمی تک کھل کرنے کا موقع نہیں طالہ آج موقع ہے کہ اس سنت پر ہی عمل کرنے کا موقع نہیں طالہ آج موقع ہے کہ اس عنت پر ہی عمل کرلے کا کوئی شوق نہیں تھالیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں تھالیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لئے دوڑ لگائی یہ ہے اتباع سنت کی حرص۔ نیک کا مول کی حرص۔ نیک کا مول کی حرص۔ نیک کا مول کی حرص۔

### ایک مثال

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مخص آپ کا محبوب ہے اس سے آپ کو انتا درجہ کی محبت ہے ادر اس محبوب کے دور ہونے کی وجہ سے بہت عرصہ سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچانک وہ محبوب آپ کے پاس آتا ہے ادر چکے سے آکر آپ کو پیچے سے پکڑ کر زور سے دو محبوب آپ کے پاس آتا ہے اور چکے سے آکر آپ کو پیچے سے پکڑ کر زور سے

وبالیتا ہے اور اتنی زور سے دباتا ہے کہ پسلیاں ٹوٹے کے قریب ہونے لگی ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں آپ چیخے ہیں اور اپنے آپ کو چیڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ جواب میں کہنا ہے کہ میں تمہارا فلال محبوب ہوں۔ اگر تمہیں میرا یہ دبانا پند نہیں ہے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور تمہارے رقیب کو دبا لیتا ہوں اگر تم عاشق صادق ہو تو سی جواب دو گے میرے رقیب کو مت دبانا بلحہ جھے ہی دباؤ اور زور سے دباؤ اور یہ شعر پڑھو گے۔

نه شود نصیب دشمن که شود بلاکت سیخت سر دوستال سلامت که تو مخبر آزمائی

الله تعالى الله تعالى الله فضل سے جمیں بد اوراك عطا فرما دے كہ بد تكليفيں جمى الله تعالى كى رحمت كا عنوان بين ليكن جم چوكله كمزور بين- اس لئے جم الن كاليف كو ما تكتے مبين ليكن جب وہ تكليف ألكى تو ان كى حكمت اور فيطلے سے آئى ميں بہر ہے۔

## سزا مناسب اور معتدل ہو

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الی سزا مقرر کروجی میں نفس پر تھوڑی مشقت بھی ہو ...... نہ بہت زیادہ ہو کہ نفس بدک جائے اور نہ اتنی کم ہو کہ نفس کو اس سے مشقت ہی نہ ہو ...... جیسے ہندوستان میں جب سر سیدمرحوم نے علی گڑھ کالج قائم کیا ...... اس وقت طلبہ پر بیہ لازم کر دیا تھا کہ تمام طلبہ بنج وقت نمازیں مجد میں باجماعت اوا کریں کے اور جو طالب علم نماز سے غیر عاضر ہوگا اس کو جرمانے اوا کرنا پڑے گا اور ایک نماز کا جرمانہ شاید ایک آنہ مقرر کر دیا اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جو طلبہ صاحب شروت جرمانہ شاید ایک آنہ مقرر کر دیا اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جو طلبہ صاحب شروت خصاصت وہ پورے مینے کی تمام نمازوں کا جرمانہ اکٹھا پہلے ہی جمع کرادیا کرتے سے سے کہ بیہ جرمانہ ہم سے وصول کر او اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہ بیہ جرمانہ ہم سے وصول کر او اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہ بیہ جرمانہ ہم سے وصول کر او اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ

علیہ فرماتے ہیں کہ انتا کم اور معمولی جرمانہ بھی نہ ہو کہ آدی اکٹھا جع کرا دے اور نہ انتا کی اسلامی کے اور نہ انتا کی انتا کی ہماگ جائے بابعہ در میانہ اور معتدل جرمانہ مقرر کرنا چاہئے مثلاً آٹھ رکعت نفل پڑھنے کی سزا مقرر کرنا ایک مناسب سزا ہے۔

#### علت کے بارے میں سوال کا بہترین جواب

ایک صاحب محمیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سره کے پاس آئے اور کی شرعی مسئلے کے بارے میں پوچھنے لگے کہ الله تعالی نے قلال چیز کو کیول حرام کر دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ حضرت تفانوى رحمة الله عليه نے فرمايا كه ايك بات كا آب جواب ویدیں تو میں اس کا جواب آپ کو دے دول گا .... انہوں نے کما کہ وہ کیا بات ہے؟ حضرت نے فرملیا کہ آپ کی ناک سامنے کیول گی ہے ..... پیچیے کیوں میں گی؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی اپنی حکمت اور مصلحت سے اس كارخانه عالم كا نظام چلارى بين ...... تم يە چائى بوكە تىمارا يەچھونا سا دماغ جو تمهارے سر میں ہے .... اس کی ساری حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطه کر لے .... حالا تکہ آج کے دور میں سائنس اتنی ترقی کے باوجود اس چھوٹے ہے دماغ کی بھی بوری محقیق نہیں کر سکی اور یہ کہتی ہے کہ اس دماغ کا اکثر حصہ ایا ہے جس کے بارے میں اب تک یہ پھ نہیں چل سکا کہ اس کا عمل کیا ہے؟ ایسے دماغ کے ذریعہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ساری حکتوں کا احاطہ كر لوك قلال چيز كوكيول حرام كيا؟ اور قلال چيز كوكيول طلال كيا؟ بات يه كه ا بی حقیقت سے ناوا تفیت اور ول میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کمی کے منتیج میں اس متم كے سوال ذہن ميں آتے ہيں۔

حضرت معاويه رضي الله عنه كاايك واقعه

حضرت تفانوی رحمة الله عليه في حضرت معاويد رضى الله عنه كا قصه

لکھا ہے کہ آپ روزانہ تہد کی نماز کے لئے میدار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی آنکھ لگ گئی اور تنجد قضا ہوگئ۔ سارا دن روتے روتے گزار دیا اور توبہ و استغفار کی کہ یا اللہ! آج میری تجد کا ناغہ ہو گیا۔ اگلی رات جب سوئے تو تہجد کے وقت ایک محض آیا اور آپ کو تنجد کے لئے میدار کیا...... آپ نے میدار ہو کر ویکھا کہ یہ میدار کرنے والا مخص کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے كماكہ ميں البيس مول۔ آپ نے فرماياكہ اگر تو البيس ہے تو تجدكى نماز کے لئے اٹھانے سے تجھے کیا غرض؟ وہ شیطان کمنے لگا: بس آپ اٹھ جائيے ..... اور تہد روھ ليجيم- حضرت معاويد رضي الله عليه نے فرمايا كه تم تو تبجد سے روکنے والے ہو ..... تم اٹھائے والے کیے بن گئے؟ شیطان نے جواب دیا کہ بات دراصل ہے ہے کہ گذشتہ رات میں نے آپ کو تھجد کے وقت سلا دیا اور آپ کی تنجد کا ناغه کرادیا..... لیکن سارا دن آپ تنجد چھوٹنے پر روتے رہے .... اور استغفار کرتے رہے .... جس کے متیج میں آپ کا ورجد اتنا بلند ہو گیا کہ تجد پڑھنے سے بھی اتنا بلند نہ ہوتا۔ اس سے اچھا تو یہ تھا كه آپ متجدى يره ليت-اس لئ آج مي خود آپ كو متجد كے لئے اٹھاتے آيا مول تاكد آپ كا درجه مزيد بلندند موجائد

### موت اور آخرت کا تصور کرنے کا طریقہ

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سره فرماتے ہیں کہ دن میں کوئی وقت تنمائی کا نکالو...... پھر اس وقت میں ذرا سا اس بات کا تصور کیا کرو کہ میرا آخری وقت آگیا ہے..... فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے پہنچ گیا..... اس نے میری روح قبض کرئی..... میرے عزیز و اقارب نے میرے عسل اور کفن وفن کا انظام شروع کر دیا بالآخر مجھے عسل ور کفن وہن کا انظام شروع کر دیا بالآخر مجھے ایک قبر

میں رکھا..... پھر اس قبر کو بعد کر دیا .... اور اوپر سے منول مٹی ڈال کر وہاں سے دول مٹی ڈال کر وہاں سے بیل سے دہال سے بیل اند عیری قبر میں تھا ہول... اسے میں سوال و جواب کر رہے سوال و جواب کر رہے ہیں۔

اس کے بعد آخرت کا تصور کرو کہ مجھے دوبارہ قبر سے اٹھایا گیا اب میدان حشر قائم ہے ..... تمام انسان میدان حشر کے اندر جمع ہیں..... وہاں شدید گرمی لگ رہی ہے.... پینہ بہہ رہا ہے... سورج بالكل قريب ہے۔ ہر مخض پريشانی كے عالم ميں ہے ..... اور لوگ جا كر انبياء عليهم السلام سے سفارش كرارہے جيں كه الله تعالى سے در خواست كريں که حساب و کتاب شروع مور پر ای طرح حساب و کتاب سیس بل صراط اور جنت اور جمنم کا تصور کرے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت ..... مناجات مقبول اور اینے ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا تھور کر لیا کرو کہ به وقت آنے والا بے .... اور کھے یہ شیں کب آجائے۔ کیا پہ آج بی آجائے۔ یہ تضور کرنے کے بعد دعا کرو کہ یا اللہ! میں دنیا کے کاردبار اور کام کاج کے لئے لکل رہا ہوں ..... کیس ایبانہ ہو کہ ایباکام کر گزروں جو میری آخرت کے اعتبار سے میرے لئے ہلاکت کا باعث ہو۔ روزانہ یہ تصور کر لیا كرو ..... جب ايك مرتب موت كا دهيان اور تقور ول يس يعط جائ كا تو ان شاء الله ابن اصلاح كرنے كى طرف توجه اور فكر بوجائے گا۔

### ایک نواب کا واقعه

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سره فی مواعظ میں لکھا ہے لیکھٹو میں ایک نواب تھے۔ الن کی بوی زمینیں ......... فوار جاکر وغیرہ سب کچھ تھا۔ ایک مرتبہ میری الن سے طائیدادیں توان نواب صاحب نے خود مجھے بتایا کہ "میں اپنے بارے میں آپ

## ایک عجیب و غریب قصه

حضرت علیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ کھا
ہے کہ ایک شہر میں دو آدی بستر مرگ پر تھے۔ مرنے کے قریب تھے۔ ایک
مسلمان تھا اور ایک بمودی تھا۔ اس بمودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش
پیدا ہوئی اور مچھلی قریب میں کمیں ملتی نہیں تھی۔ اور اس مسلمان کے دل میں
روغن زینون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا۔ ایک
فرشتے سے فرمایا کہ قلال شہر میں ایک بمودی مرنے کے قریب ہے اور اس کا
دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے۔ تم ایسا کروکہ ایک مجھلی لے کر اس کے گھر کے
تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ مجھلی کھاکر اپنی خواہش پوری کرلے۔ دوسرے فرشتے

ے فرمایا کہ فلال شہر میں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون کھانے کو دل جاہ رہا ہے۔ اور روغن زیتون اس کی الماری کے اندر موجود ہے۔ تو جاؤ اور اس کا روغن نکال کر ضائع کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سك چنانجه دونول فرشة اين اين مشن پر يلے ..... راسة مي ان دونول ک ملاقات ہوگئ۔ دونوں نے ایک دوسرے سے یو چھاکہ تم کس کام پر جارہے ہو؟ ایک فرشتے نے بتایا کہ میں فلال یبودی کو مچلی کھلانے جارہا ہول۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں قلال مسلمان کا روغن زینون ضائع کرنے جارہا ہول۔ دونوں کو تعجب ہوا کہ ہم دونوں کو دو متضاد کامول کا علم کیول دیا گیا؟ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا تھم تھا اس لئے دونوں نے جاکر اپنا اپنا کام پورا کر لیا۔ جب واپس آئے تو دونوں نے عرض کیا کہ یا اللہ! ہم نے آپ کے تھم کی تقیل تو کر لی لیکن یہ بات ماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے تھم کو مانے والا تھا اور اس کے یاس روغن زینون موجود تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زینون ضائع کرا دیا۔ اور دوسری طرف ایک یمودی تھا اور اس کے پاس مچھلی موجود نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو مچھلی کھلادی؟ اس لئے ماری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا قصہ ہے؟ اللہ تعالی نے جواب میں فرملیا کہ تم کو مارے کامول کی حکمتول کا پھ شیس ہے .... بات دراصل سے ہے کہ ہارا معاملہ کافروں کے ساتھ اور سے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ مارا معاملہ بیہ ہے کہ چونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً مجمی صدقہ خیرات کر دیا۔ مجمی سی فقیر کی مدد کر دی۔ اس کے يد نيك اعمال أكرچه آخرت مي مارے بال معبول نيس بيل سين مم ان کے نیک اعمال کا حماب دنیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ جب یہ آخرت میں مارے یاس آئیں تو ان کے نیک اعمال کا حساب چکا ہوا ہو اور ہمارے ذے ان کی کسی نیکی کابدلہ باتی نہ ہو۔ اور مسلمانول کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے۔ وہ سے کہ ہم

یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا کے اندر چکاویں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک وصاف ہوکر آئیں۔

## نگاه میں کوئی برانہ رہا

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے عمل اور تقویٰ کا نمونہ مایا تھا۔ ان کے ایک خلیفہ میان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ذکر کیا کہ جب آپ میان فرماتے ہیں اور میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھ ایسا محموس ہوتا ہے کہ اس مجمع میں مجھ سے زیادہ تا مال مخض کوئی اور نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں۔ اور دسرے لوگوں کے مقابلے میں اسے میں اسے آپ کو جانور محموس کرتا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اسے میں اسے آپ کو جانور محموس کرتا

ہوں۔ جواب میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم یہ جو اپنی حالت بیان کر رہے ہو سے پوچھو تو میری بھی کی حالت ہوتی ہے۔ جب میں و عظ اور بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ایبا لگتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں۔ میں سب سے زیادہ خراب ہوں۔

ابیا کیوں تھا؟ اس لئے کہ ہر وقت ان کو یہ فکر گئی ہوئی تھی کہ میرے اندر کون ساعیب ہے؟ کون ساگناہ ہے؟ میں اس کو کس طرح دور کروں؟ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیے حاصل کروں؟ اگر انسان اپنے عیوب کا جائزہ لینا شروع کرے تو پھر دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے اس وقت اپنی فکر میں انسان لگ جاتا ہے۔ بھادر شاہ ظفر مرحوم نے کما تھا کہ:

تے جو اپنی برائی ہے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر رہائیوں پر جو نظر تھا میں کوئی برا نہ رہا تہ رہا

یعنی جب تک دوسرول کو دیکھتے رہے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ قلال کے اثدر یہ برائی ہے اور قلال کے اثدر یہ برائی ہے۔ لیکن جب اپنی برائیول پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا برا میں خود ہوں۔ اس لئے کہ جب ایٹ اعمال کا جائزہ لیٹے کی توفیق ہوئی تو ساری گندگیاں اور برائیال سامنے آگئیں۔

یاد رکھے! کوئی انسان دوسرے کی برائی سے اتنا واقف نہیں ہوسکتا جتنا انسان اپنی برائی سے واقف ہوتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا سوچنا ہوں۔ اور میرے ول میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ کیے کیے ارادے میرے ول میں آتے ہیں؟ لیکن چونکہ اپنی طرف نظر نہیں...... اپنے عیب سے بے خبر ہے۔ اس لئے دوسروں کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں۔ اس کو اپنی

#### پرواہ نہیں ہوتی۔

# حضرت خفانوی کا دوسروں کا افضل سمجھنا

عيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تقانوي قدس الله سره كا به ارشاد میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ سے بھی سنا اور حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب قدس اللہ سرہ سے بھی سنا ہے ..... وہ یہ کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے حالاً اور ہر کافر کو اپنے آپ سے احتمالاً افضل سمجمتا ہوں " احتمالاً كا مطلب بيہ ہے كه أكرجه وہ اس وقت كفر كے اندر مبتلا ہے ..... کین کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمادے اور وہ کفر کی مصیبت سے فکل جائے ..... اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات اتنے بلند کر دے کہ وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اور جو شخص مسلمان ہے ..... صاحب ایمان ہے .... الله تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے .... کیا پت کہ اللہ تعالی کے ساتھ مختلف معاملات ہوتے ہیں ....سکی کے بارے میل ہم کیا رائے ظاہر کریں کہ وہ ایبا ہے .... اس لئے میں ہر مسلمان کو اینے سے افضل سمحتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس میں جھوٹ اور غلط میانی کا احتمال تو نہیں ہے کہ ویسے ہی مرو تا رہے کمہ دیا کہ " میں ہر مسلمان كو اينے سے افضل سمحتا ہوں" يقيناً اليا سمحت ہوں كے سمحى تو فرمايا۔ بہر حال..... کسی کو بھی حقیر سمجھنا..... چاہے وہ گناہ اور معصیت کی وجہ سے ہو .....عائز نہیں۔

#### ایک کے عیب دوسروں کو مت ہتاؤ

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ جب تم کسی دوسرے کے اندر کوئی عیب و کیمو تو صرف اس کو بتاؤ کہ تمہارے اندر بیہ عیب ہے ......دوسرول سے

کتے مت پھروکہ فلال کے اندر یہ عیب ہے۔ اس لئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے ..... اور آئینہ صرف اس مخص کو چرے کے داغ دھے بتاتا ہے جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ۔... وہ آئینہ دوسرول کو نہیں بتاتا کہ فلال شخص کے چرے پر داغ دھے لئے ہوئے ہیں۔ لہذا آیک مومن کا کام یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی یا عیب دیکھے تو صرف اس سے کے .... دوسرول سے اس کا نذکرہ نہ کرے کہ قلال کے اندر یہ عیب اور یہ برائی ہے .... کیونکہ آگر دوسرول کو اس کے عیوب کے بارے میں بتاؤ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں تماری نفیانیت کے بارے میں بتاؤ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں تماری نفیانیت شامل ہے .... پھر وہ دین کا کام نہیں ہوگا۔ اور آگر صرف اس سے تمائی میں عبار شفقت ہے اس کو اس کے عیب پر تنبیہ کرو گے تو یہ افوت اور ایمان کا مجبت اور شفقت ہے اس کو اس کے عیب پر تنبیہ کرو گے تو یہ افوت اور ایمان کا تقاضا ہے .... لیکن اس کو حقیر اور ذلیل سمجھنا کی حال میں بھی جائز نہیں۔ اللہ تقاضا ہے .... لیکن اس کو حقیر اور ذلیل سمجھنا کی حال میں بھی جائز نہیں۔ اللہ تقاضا ہے .... لیکن اس کو حقیر اور ذلیل سمجھنا کی حال میں بھی جائز نہیں۔ اللہ تقاضا ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

### ایک نفیحت آموز قصه

حفرت علیم الامت قدس الله سره نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک فضم کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگئ۔ اس فخض نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت! میرے لئے یہ دعا فرما دیں کہ مجھے ذندگی میں کوئی غم اور تکلیف نہ آئے اور ساری ذندگی بے غم گزر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی۔ البتہ ایک کام کر سکتا ہوں وہ یہ کہ تم دنیا میں ایساآدی تلاش کرو جو خمیس سب سے زیادہ بے غم یا کم غم والا نظر آئے۔ پھر مجھے اس فخص کا پچ بتا دینا۔۔۔۔۔۔۔ میں الله تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ الله تعالیٰ خمیس اس جیسا بنا دے۔ یہ فخص بہت خوش ہوا کہ چلوالیاآدی تو مل جائے گا جو بہت نیادہ آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بنا کی دعا کرالوں گا۔ اب تلاش زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بنا کی دعا کرالوں گا۔ اب تلاش

كرنے كے لئے تكا ..... كھى الك آدى كے بارے ميں فيصله كرتاكه اس جيسا ینے کی وعا کراؤل گا۔ پھر دوسر اآدمی اس سے زیادہ دولت مند نظر آتا تو پھر یہ فيصله بدل ويتاكه نهيس .....اس جيساينخ كي دعا كراؤل گا- غرض كافي عرصه تک علاش کرنے کے بعد اس کو ایک جوہری اور زرگر نظر کیا جو سونا عاندی ..... جوابرات اور فیمنی پقرکی تجارت کرتا تھا بہت بوی اور آراسته اس کی وکان تھی.... اس کا محل بوا عالی شان تھا۔ بوی قیمتی اور اعلی قتم کی سواری تھی۔ نوکر جاکر خدمت میں گے ہوئے تھے .... اس کے بیخ بوے خوبصورت اور نوجوان تصے طاہری حالات و کھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ بہ تحص روے عیش وآرام میں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس جیسا منے کی وعا کراؤل گا۔ جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ اس فض کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے کہیں ایبانہ ہو کہ اندر سے سی مماری یا پریشانی میں مبتلا ہو۔ جس کی وجہ سے میری موجودہ حالت بھی ختم ہو جائے۔اس لئے اس جوہری سے جاکر پوچھنا چاہئے کہ وہ س حالت میں ہے۔ چنانچہ یہ فخص اس جوہری کے پاس کیا اور اس ے جاکر کماکہ تم ہوے عیش وآرام میں زندگی گزار رہے ہو۔ دولت کی ریل پیل ہے .....نوکر چاکر گئے ہوئے ہیں۔ تو میں تم جیسا بنا چاہتا ہوں۔ کہیں ابیا تو سیں ہے اندرونی طور پر شہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور کسی مماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو؟

 اذیت اور پریشانی سے خالی نہیں گزرتا اور اندر سے میر بے دل میں غم اور صدمہ کی جو آگ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو اس لئے میرا جیسا بینے کی ہر آگ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو اس لئے میرا جیسا بینے کی ہر گز دعا مت کرانا۔ اب اس شخص کو پتہ چلا کہ جتنے لوگ مال و دولت اور عیش و ارام میں نظر آرہے ہیں وہ کی نہ کی مصیبت اور پریشانی میں گر قار ہیں۔ جب دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہال ہتاؤتم کس جیسا بنتا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا جس کے جیسا بینے کی دعا کراؤل اس دنیا میں خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں ہے غم نظر نہیں آئے گا۔ البتہ میں تمہارے لئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں عافیت کی ذندگی عطا فرمائے۔

### تکالیف کی بہترین مثال

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله سره فرماتے یں کہ ان تکالیف کی مثال الی ہے جیے ایک آدمی کے جسم میں کوئی ہماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپریشن کرنا تجویز کیا۔ اب مریش کو معلوم ہماری ہے کہ آپریشن میں چیر بھاڑ ہو گی۔۔۔۔۔۔۔ تکلیف ہو گی۔۔۔۔۔۔ تکلیف ہو گی۔۔۔۔۔۔۔ اور باوجود ڈاکٹر سے درخواست کرتا ہے کہ میرا آپریشن جلدی کر دو۔۔۔۔۔۔ اور دوسر ول سے سفارش بھی کرارہا ہے اور ڈاکٹر کو بھاری فیس بھی دے رہا ہے گویا کہ اس مقصد کے لئے پینے دے رہا ہے کہ میرے اوپر نشز چلاؤ۔ وہ یہ سب پھی کہ اس مقصد کے لئے پینے دے رہا ہے کہ میرے اوپر نشز چلاؤ۔ وہ یہ سب پھی کیوں کر رہا ہے؟ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ آپریشن کی اور نشز چلانے کی تکلیف معمولی اور عارضی ہے۔ چند روز کے بعد زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس آپریشن کے بعد جو صحت کی نعمت ملنے والی ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ تکلیف کوئی حثیت نہیں رکھتی۔ اور جو ڈاکٹر چیر بھاڑ کر رہا ہے مقابلے میں یہ تکلیف کوئی حثیت نہیں رکھتی۔ اور جو ڈاکٹر چیر بھاڑ کر رہا ہے مقابلے میں یہ تکلیف دے رہا ہے لیکن اس مریض کے لئے اس وقت میں اس سے مقابلے میں یہ تکلیف دے رہا ہے لیکن اس مریض کے لئے اس وقت میں اس سے آگرچہ بظاہر تکلیف دے رہا ہے لیکن اس مریض کے لئے اس وقت میں اس سے آگرچہ بظاہر تکلیف دے رہا ہے لیکن اس مریض کے لئے اس وقت میں اس سے آگرچہ بظاہر تکلیف دے رہا ہے لیکن اس مریض کے لئے اس وقت میں اس سے آگرچہ بظاہر تکلیف دے رہا ہے لیکن اس مریض کے لئے اس وقت میں اس سے

زیادہ مشفق اور محن کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ڈاکٹر آپریشن کے ذریعہ اس کے لئے صحت کا سامان کر رہاہے۔

(اصلاحی خطیات جلدے)

## حضرت بملول كالفيحت آموز واقعه

ایک بررگ گررے ہیں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مجذوب قسم کے بررگ تے ...... باوشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید ان مجذوب سے لیکن بوی عیمانہ باتیں ان مجذوب سے لیکن بوی عیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے دربانوں سے کہہ دیا تھا کہ جب یہ مجذوب میرے پاس ملا قات کے لئے آتا چاہیں تو ان کو آنے دیاجائے۔ ان کو روکا نہ جائے۔ چنانچ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن یہ دربار میں جائے تو اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ..... ہارون رشید نے ان مجذوب کو چھیڑتے ہوئے کما کہ بملول صاحب! آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بملول نے یو چھا کیا ہے؟ ہاردن رشید نے کما کہ میں آپ کو بیہ چھڑی بطور امانت کے دیتا ہوں۔ اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی دینا۔ بھوقف آدمی طے .... میں آپ کو یہ جھڑی میری طرف سے حدیہ میں دے دینا۔ بملول نے کہ ایک میں اس کو یہ چھڑی میری طرف سے حدیہ میں دے دینا۔ بملول نے کما بہت اچھا۔ یہ کہ کر چھڑی رکھ لی۔

بادشاہ نے تو بطور نداق کے چھیٹر چھاڑ کی تھی۔ اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں تم سب سے زیادہ بے و قوف ہو۔ تم سے زیادہ بے و قوف کو کی نہیں ہے۔ بمر حال ..... پملول وہ چھڑی لے کر چلے گئے۔

اس واقعہ کو کئی سال گزر گئے ..... ایک روز بملول کو پتہ چلا کہ ارون رشید بہت سخت مسار ہیں۔ اور استر سے لگے ہوئے ہیں .... اور علاج ہو رہا ہے .... بملول مجذوب بادشاہ کی عیادت کے لئے پہنچ گئے۔ اور پوچھا کہ امیر الموشین! کیا حال ہے؟ بادشاہ کے عیادت کے لئے پہنچ گئے۔ اور پوچھا کہ امیر الموشین! کیا حال ہے؟ بادشاہ نے

جواب دیا کہ حال کیا ہو چھتے ہو .....سفر در پیش ہے۔ پملول نے ہو چھا کمال کا سفر در پیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر ور پیش ہے .... دنیا ے اب جارہا ہوں۔ پہلول نے سوال کیا .... کتے ون میں واپس آئیں گے؟ ہارون نے کما بھائی یہ آخرت کا سفر ہے .... اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا بملول نے کما اچھاآپ واپس مہیں آئیں گے توآپ نے سفر کے راحت اور آرام ك انظامات كے لئے كتنے لشكر اور فوجى آ كے بھے بين؟ بادشاه نے جواب ميں كما تم پھر بے وقونی جیسی ہاتیں کر رہے ہو۔ اخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا كرتا- ندبادى كارد جاتا ہے .....ند نشكر ....ند فوج اور ند سيابى جاتا ہے۔ وہاں تو انسان تھا ہی جاتا ہے۔ بملول نے کماکہ اتنا لمباسفر کہ وہال سے واپس مھی نہیں آنا ہے .... لیکن آپ نے کوئی فوج اور لشکر نہیں جھیجا حالانکہ اس ے پہلے آپ کے جنفے سر ہوتے تھ .... اس میں انظامات کے لئے آگ سفر کا سامان اور لشکر جلیا کرتا تھا۔ اس سفر میں کیوں نہیں مھیجا؟ بادشاہ نے کما کہ نيں ..... يه سفر ايبا ہے كه اس سفر ميس كوئى لاؤ الشكر اور فوج نهيس تھيجى جاتی۔ بہلول نے کما بادشاہ سلامت!آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے یاس رکھی ہے ..... وہ ایک چھڑی ہے .... آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف ممہیں ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت علاش كيا.... ليكن مجمع ايخ سے زيادہ عدد قوف آپ كے علادہ كوئى نہيں ملا.... اس لئے کہ میں مید دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تھا تو مینوں پہلے ہے اس کی تاری ہوا کرتی تھی..... کھانے یفے کا سامان... خیے ..... لاؤ لشکر ..... باؤی گارڈ سب پیلے سے بھی جاتا تھا اور اب یہ اتنا لمباسر جمال سے واپس بھی نہیں آتا ہے .... اس کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی بے وقوف شیس ملا لہذا آپ کی یہ امانت آب کو واپس کرتا ہول۔

یہ س کر ہاردن رشید رو پڑا ..... اور کما بہلول! تم نے بچی بات کی۔
ساری عمر ہم تم کو بے وقوف سجھتے رہے ... کین حقیقت یہ ہے کہ حکمت
کی بات تم نے ہی کی۔ واقعی ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی۔ اور اس آخرت کے
سفر کی کوئی تیاری نہیں گی۔

## مغربی تہذیب کی ہر چیز الٹی ہے

حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ نئی مغربی تهذیب میں پہلی تهذیب کے مقابلے میں ہر چیز التی ہے۔ اور پھر مزاحاً فرماتے کہ پہلے چراغ تلے اند هر ا ہوتا تھا اور اب بلب کے اوپر اند هر ا ہوتا ہے۔ اس مغربی تهذیب نے ہماری قدروں کو باقاعدہ اہتمام کر کے بدلا ہے۔ چنانچہ آج کل کی تهذیب بیہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت گا شا اور چھری دائیں ہاتھ میں پکڑ لی جائے اور بائیں ہاتھ میں کی لی کا در بائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔

#### ایک یهودی کا عبریناک قصه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہودی کا قصہ لکھا ہے کہ اس نے مال و دولت کے بہت خزانے جمع کر رکھے تھے ایک دن وہ خزانے کا معائد کرنے کے ارادہ سے چلا خزانے پر چوکیدار بھایا ہوا تھالیکن وہ بیہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں چوکیدار خیانت تو نہیں کر رہا ہے۔ اس لئے چوکیدار کو اطلاع دیئے بغیر وہ خود اپنی خفیہ چاہی سے خزانے کا تالہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چوکیدار کو پیۃ نہیں تفاکہ مالک معائد کے لئے اندر گیا ہوا ہے۔ اس نے جب بیہ ویکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے جب بیہ ویکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سس نے آگر باہر سے تالا لگا دیا۔ اب وہ مالک اندر معائد کرتا رہا۔ اسس خزانے کی سیر کرتا رہا۔ جب معائے سے فارغ ہو کر باہر معائد کرتا رہا۔ اندر معائد کے لئے دروازہ باہر سے بند ہے۔ اب اندر معائد کے اندر سونا چاندی کے فیر کی سیر کرتا رہا۔ ان خزانے کے اندر سونا چاندی کے فیر رہی ہے لیکن ان کے ذریعہ اپنی بیاس نہیں بھا سکا۔ حتی کہ اس خزانے کے گئر رہی ہے لیکن ان کے ذریعہ اپنی بیاس نہیں بھا سکا۔ حتی کہ اس خزانے کے اندر بھوک اور وہی خزانہ اس لگ رہی ہے لیکن ان کے ذریعہ اپنی بیاس نہیں جو اس دیدی اور وہی خزانہ اس کی موت کا سب بن گیا۔

# پہلے انسان تو بن جاؤ

بعنا جب تک اس کو اسلامی معاشرت کے آواب نہ آتے ہوں..... اور ان پر عمل نہ کرتا ہو۔

# صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مثال

حضرت تفانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کی مثال الیک ہے جیسے بوی آگ اور بوا ہے جیسے چھوٹی سی چنگاری اور بوے گناہ کی مثال الیک ہے جیسے بوی آگ اور بوا انگارل اب کوئی شخص یہ سوچ کر کہ یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے اور بوی آگ تو ہے نہیں ...... لاؤ میں اسے اپنے صندوق میں رکھ لیتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ چھوٹی سے چنگاری سارے صندوق اور کیڑوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔

# مخلوق سے انچھی تو قعات ختم کر دو

فرمایا کہ ونیا میں راحت سے رہنے کا صرف ایک ہی نفہ ہے وہ یہ کہ مخلوق سے تو قعات ختم کر دو مثلاً یہ تو قع رکھنا کہ فلاں مخض میرے ساتھ اچھائی کرے گا۔۔۔۔۔۔۔ فلال میرے کام آئے گا۔۔۔۔۔۔ فلال مخض میرے دکھ درد میں شریک ہوگا یہ تمام تو قعات ختم کر کے صرف ایک ذات یعنی اللہ جل شانہ۔۔۔۔۔ ہوگا یہ تمام تو قعات ختم کر کے صرف ایک ذات یعنی اللہ جل شانہ۔۔۔۔۔ ہوگا ہے تو قع رکھو۔۔۔۔۔۔ اس لئے کہ مخلوقات سے تو قع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی اچھائی ملے گی تو وہ خلاف تو قع ملی ہوگا۔۔۔۔۔ اس کے نتیج میں خوشی بہت ہوگی۔۔۔۔۔۔۔ کیونکہ خلاف تو قع ملی ہوگا۔۔۔۔۔۔۔ اور اگر مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پنچے گی تو پھر زیادہ رنج نہیں ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔ اصلاح نفس کے لئے بہلا قدم

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ غصہ صبط کرنا سلوک و طریقت کا ایک باب عظیم ہے جو آدی اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو اور اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہو اس کے لئے پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ اپنے غصہ کو قاد میں

#### کرنے کی فکر کرے۔

### ایک کا عیب دوسرے کو نہ بتایا جائے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرہایا کہ آئینہ کا کام یہ ہے کہ جو مخص
اس کے سامنے آئے گا اور اس کے اوپر کوئی عیب ہو گا تو وہ آئینہ صرف اس شخص
کو بتائے گا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ وہ آئینہ دوسروں سے نہیں کے گا کہ
قلال مخص میں یہ عیب ہے اور نہ اس عیب کی دوسروں کے سامنے تشییر اور
چرچا کرے گا۔ اس طرح مومن بھی ایک آئینہ ہے جب وہ دوسروں کے اندر
کوئی عیب دیکھے تو صرف اس کو خلوت میں خاموشی سے بتا دے ..... باتی
دوسروں سے جاکر کمنا مومن کا کام نہیں بلعہ یہ تو نفسانیت کا کام ہے۔ اگر دل
میں نفسانیت ہوگی تو وہاں یہ خیال آئے گا کہ اس عیب کی وجہ سے اس کو ذلیل و
رسواکروں جبکہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسواکرنا حرام ہے۔

#### حضرت تفانوي رحمة الله عليه كاواقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پرانے خادم بھائی نیاز صاحب مرحوم تھے۔ خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت کے پاس رہا کرتے تھے۔ چونکہ بہت عرصے سے حضرت والاکی خدمت کر رہے تھے۔ اس لئے طبیعت میں تھوڑا سا ناز بھی پیدا ہو گیا تھا۔ ایک مرجہ کی نے حضرت کے پاس آگر ان کی شکایت کی کہ یہ بھائی نیاز صاحب بوے منہ چڑھ گئے ہیں ...... اور بھن او قات لوگوں کو ڈانٹ ویتے ہیں۔ حضرت والاکو تشویش ہوئی کہ خانقاہ میں آنے والے لوگوں کو ڈانٹ ویتے ہیں۔ حضرت والاکو تشویش ہوئی کہ خانقاہ میں آنے والے لوگوں کو میاں نیاز! یہ کیا حرکت ہے کہ تم ہر ایک کو ڈانٹے پھرتے ہو! بھائی نیاز صاحب میاں نیاز! یہ کیا حرکت ہے کہ تم ہر ایک کو ڈانٹے پھرتے ہو! بھائی نیاز صاحب میاں نیاز! یہ کیا حرکت ہے کہ تم ہر ایک کو ڈانٹے پھرتے ہو! بھائی نیاز صاحب میاں نیاز! یہ کیا حرکت ہے کہ تم ہر ایک کو ڈانٹے کھرتے ہو! بھائی نیاز صاحب میاں نیاز صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے سے میر تی

شکایت کی ہے کہ میں لوگوں کو ڈائٹنا پھرتا ہوں ....... وہ لوگ جموث نہ یولیں۔ اللہ سے ڈریں۔ لیکن ان کے منہ سے فکل گیا کہ "جموث نہ یولو ...... الله سے ڈرو" ایسے موقع پر وہ نوکر اور زیادہ سزاکا اور ڈائٹ کا مستحق ہوتا چاہئے .... لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ الفاظ سے فوراً نظر نیچ کی .... اور "استغفر الله .... استغفر الله" کہتے ہوئے وہاں سے خطے گئے۔

### ایک یچ کا بادشاه کو گالی دینا

حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے اس قتم کے واقعات کی صحیح حقیقت سمجھانے کے لئے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ نظام حیدر آباد وکن کے ایک نواب صاحب تھے...... ان کے وزیر نے ایک مرجبہ ان کی وعوت کر دی..... اور ان کو اپنے گھر بلایا...... جب نواب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وزیر صاحب کا چر وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو چول سے چیز خوانی کرنے کی صاحب کا چر وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو چول سے چیز خوانی کرنے کی عادت تھی۔ انہوں نے وزیر کے بچ کو چیز نے کے لئے اس کا کان پکڑ لیا۔ وہ بہت تیز طرار تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون ہے۔ سیست اور بادشاہ کون ہے۔ بہت تیز طرار تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون جہب وزیر صاحب کے گالی سی تو ان کی جان نگل گئی کہ میرے بچے نے نواب فواب صاحب کے گالی سی تو ان کی جان نگل گئی کہ میرے بچے نے نواب فواب صاحب کے گالی سی تو ان کی جان نگل گئی کہ میرے بچے نے نواب

صاحب کو گالی دیدی۔ اور نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب یع نہیں ہے کا کیا حشر کرے گا ..... اس لئے وزیر نے اپنی وفا واری جمانے کے لئے تکوار کال لی..... اور کما کہ میں اہمی اس کا سر علم کرتا ہول..... اس نے نواب صاحب کی شان میں گتافی کی ہے۔ نواب صاحب نے روکا کہ سيس - چھوڑو ..... يہ جيد بي تو ہے .... باقى يہ جيد ذہين لگتا ہے۔ اور اس میں اتنی خوداری ہے کہ اگر کوئی مخص اس کاکان مروڑ دے تو یہ چہ فرااس کے - آگے بتھیار ڈالنے والا نسیں ہے۔ بلعہ بوا 3 بین اور خوددار ہے۔ اپنا بدلہ خود لینے والا ہے۔ اور اینے اور اعماد رکھنے والا ہے۔ ابیا کروکہ اس کا ماہانہ وظیفہ جاری کر دو چنانید اس کا وظیفه جاری موار اس وظیفه کا نام تما "وظیفه دشنام" یعنی گالی وييخ كا وظيفه ..... حضرت عكيم الامت مولانا اشرف على صاحب تفانوي رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه اب تم بھى يه سوچ كركه كالى ديے سے وظيفه جارى ہوتا ہے لہذاتم ہمی جاکر نواب صاحب کو گالی دے آؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا نمیں کرے گا۔ کیونکہ یہ خاص طور پر اس سے کے خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ تھا کہ گالی دینے کے باوجود سے کو نواز دیا۔ لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گالی وے گا تو اس کو وظیفہ ملے گا۔ بلحہ اب کوئی گالی دے گا تو پٹائی ہوگی۔ جیل میں معرکر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سر قلم کر دیا جائے۔

#### حضرت تفانويٌ كاايك واقعه

حضرت تحييم الامت مولانا اشرف على صاحب تفانوي رحمة الله عليه ك ايك خادم تھے۔ جن كو "محالى نياز" كماكرتے تھے۔ بوے ناز پروردہ خادم تے .... اس لئے آئے والے لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ اور چو تک خانقاہ کے اندر ہر چیز کا ایک نظم اور وقت ہوتا تھا۔ اس لئے آنے والول پر روک ٹوک بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کام مت کرو۔ یہ کام اس طرح کرو وغیرہ. كى مخض نے حفرت والا كے ياس ال كى شكايت كى كہ آپ كے يہ فاوم كائى نیاز صاحب بہت سر چڑھ گئے ہیں ..... اور بہت سے لوگوں پر غصہ اور ڈانٹ فیت شروع کر دیے ہیں حفرت والا کو بیاس کر غصہ آیا کہ بیہ ایبا کرتے بي ..... اور ان كو بلولي ..... اور ان كو دُارُا كه كيول محاكى ثياز.. كيا تماري حركت ب برايك كوتم والفي ريت بو ..... حميل وافي كاحق س نے ویا ہے؟ جواب میں بھائی نیاز نے کماکہ حضرت! اللہ سے ڈرو ..... جھوٹ نہ بولو ..... ان کا مقصد حضرت والا کو کمنا نہیں تھا..... بلحه مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آپ سے شکایت کر رہے ہیں ..... ان کو جاہے کہ وہ اللہ سے دریں اور جموث نہ ہولیں ..... جس وقت حضرت والا نے بھالی نیاز کی زبان سے یہ جملہ سنا اس وقت گردن جمائی اور "استغفر الله استغفر الله" کہتے موے وہاں سے چلے گئے ..... و كھنے والے جران رو مجے كه يد كيا موال ايك اد فی خادم نے حضرت والا سے ایس بات کمہ دی۔ لیکن حضرت جائے ان کو پھھ كنے ك استغفر الله كتے ہوئے جلے كئے ..... بعد ميں خود حضرت والاتے فرمایا کہ وراصل مجھ سے فلطی ہوگئ متی کہ میں نے ایک طرف کی بات س کر فرا ڈائنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے جائے تھا کہ میں پہلے ان سے بوچمتا کہ لوگ آپ ك بارے ميں يه شكايت كر رہے ہيں۔ آپ كيا كتے ہيں كه شكايت ورست ہے يا فلط ہے۔ اور دوسرے فریق کی بات سے بغیر ڈاٹٹنا شریعت کے خلاف ہے۔ چونکہ

یہ بات شریعت کے خلاف تھی ..... اس لئے میں اس پر استغفار کرتے ہوئے دہاں سے چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس محض کے دل میں اللہ تعالی حق و باطل کو جانبچنے کی ترازو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کلمہ حد سے متجاوز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فیم عطا فرما دے۔ آمین۔ فرمنی تکلیف میں مبتلا کرنا حرام ہے فرمنی تکلیف میں مبتلا کرنا حرام ہے

#### ملازم پر ذہنی یوجھ ڈالنا

حتی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یمال تک فرمایا کہ آپ کا ایک نوکر اور ملازم ہے۔ اب آپ نے چار کام ایک ساتھ بتا دیے کہ پہلے یہ کام کرو۔ پھر یہ کام ..... پھر یہ کام کرنا۔ پھر یہ کام کرنا۔ اس طرح آپ نے چار کاموں کو یاد رکھنے کا بوجھ اس کے ذہن پر ڈال دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر ایبا کرنا بہت ضروری نہیں ہے تو ایک ساتھ چار کاموں کا بوجھ اس کے ذہن پر نہیں ڈالنا چاہئے۔ بلعد اس کو پہلے ایک کام بتا دو۔ جب وہ پہلا کام کر چکے تو اب دوسرا کام بتایا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اس کو کر چکے تو پھر تیسرا کام بتایا جائے چنانچہ خود اپنا طریقہ بتایا کہ میں اپنے نوکر کو ایک وقت میں ایک کام بتاتا ہوں۔ اور دوسرے کام جواس سے کرانے ہیں ان کو یاد رکھنے کا بوجھ اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ نوکر کے سر پر نہیں رکھتا ہوں۔ نوکر کے سر پر نہیں رکھتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جب وہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ کام کے کہ حضرت والا کی نگاہ کئی دور رس تھی۔۔

### وداواب المعاشرت " يرفي

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی آیک مخصر ہی کتاب ہے " آداب المعاشرت" اس میں معاشرت کے آداب تحریر فرمائے ہیں..... یہ کتاب ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی چاہئے۔ اس کتاب میں معاشرت کے ترام آداب تو نہیں لکھ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں معاشرت کے ترام آداب تو نہیں لکھ سکا..... بلتہ متفرق طور پر جو آداب ذہن میں آئے وہ اس میں جح کر ویے ہیں تاکہ جب تم ان آداب کو پڑھو گے تو خود خود تممارا ذہن اس طرف نشل ہو گاکہ جب یہ بات اوب میں داخل ہے تو قلال جگہ پر بھی ہمیں اس طرح کرنا چاہئے.... آہتہ آہتہ خود تممارے ذہن میں وہ آداب آئے چلے جائیں گے۔ چائچہ معاشرت ہی کا ایک اوب یہ ہے اور اللہ تعالیٰ تممارا ذہن کھول ویں گے۔ چنانچہ معاشرت ہی کا ایک اوب یہ ہو اور اللہ تعالیٰ تممارا ذہن کھول ویں گے۔ چنانچہ معاشرت ہی کا ایک اوب یہ ہو ۔ یہ گاڑی ایس جگہ کھڑی کرد کہ اس کی وجہ سے دوسروں کا راستہ بند نہ ہو....... اور دوسرے کو تکلیف نہ ہو...... یہ مرف ہم گناہ گار ہو رہ ہم نے ان چیز دل کو تھلا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ہم گناہ گار ہو رہ ہی ہیں۔ چنانچہ نمیں دکھ کر باہر سے ہیں۔

آنے والا فخص یہ کے گا کہ یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں ...... اس سے اسلام کا کیا رخ سامنے آئے گا؟ اور وہ ان چیزوں سے اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھاگے گا؟ اللہ چائے۔ ہم لوگ دین کا ایک اچھا نمونہ پیش کر کے لوگوں کے لئے کشش کا باعث بننے کے جائے ہم دین سے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ معاشرت کے اس باب کو ہم نے خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس کو تابی سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ اور ہمیں دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آئیں۔

# مخلوق سے اچھی تو قعات ختم کر دو

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانی ہوئے جربے کی بات فرمائی ہے .......فرمایا کہ دنیا بیں راحت سے رہنے کا صرف ایک ہی نوخ ہے۔ وہ یہ کہ مخلوق سے تو قعات ختم کر دو ......... مثلاً یہ توقع رکھنا کہ قلال مخص میرے ساتھ اچھائی کرے گا۔ قلال مخص میرے ساتھ اچھائی کرے گا۔ قلال مخص میرے دکھ درد بیں شریک ہو گا...... مخص میرے کام آئے گا۔ قلال مخص میرے دکھ درد بیں شریک ہو گا..... یہ تمام تو قعات ختم کر کے صرف ایک ذات ایمنی اللہ جل شانہ ..... ہو گا ۔ کو قات سے تو تع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی اچھائی لئے کہ مخلوقات سے تو قع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی اچھائی لئے گی تو وہ خلاف تو تع مئی ہے اور اگر مخلوق کی طرف سے کوئی بہت ہو گی ..... کو نیادہ نہیں ہو گا۔ اس لئے کہ اچھائی کی تو تع تو تھی نہیں .... دو تکلیف تو تع کے مطابق ہی فی تو تع کی ..... اس لئے کہ اچھائی کی تو تع کے مطابق ہی فی ........ نادہ نہیں ہو گا۔

#### ایک بزرگ کا داقعہ

عیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے آیک بورگ کے بارے میں لکھاہے کہ ان سے کی نے ہوچھاکہ حفرت کیا حال ہے؟ کیے مزاج ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ الحمداللہ بہت اچھا حال ہے .... پھر فرمایا کہ میال اس مخض کا کیا حال ہوچھتے ہو کہ اس کا تنات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلحہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کا نات کے سب كام جس كى مرضى كے مطابق مورى بول اس سے زيادہ خوش ادر اس سے زيادہ عیش میں کون ہو سکتا ہے؟ سوال کرنے والے کو بردا تعجب ہوا ..... اس نے كماكه بيبات توانياء عليم السلام كو بھى حاصل نيس موئى تھى كه اس كا تنات كا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو .....بلعد ان کی مرضی کے خلاف می كام بوتے تے ..... آپ كا ہر كام آپ كى مرضى كے مطابق كيے بوجاتا ہے؟ ان بدرگ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع ما دیا ہے ..... اس جو میرے اللہ کی مرضی وہ میرے مرضی ...... جو میرے اللہ کی مشیت وہی میری مشیت ..... اور اس کا تات میں بر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی مثیبت کے مطابق ہو رہا ہے ..... اور میں نے اپنی انا کو منادیا ہے اس لئے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے .... کیونکہ دہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس لئے میں بوا خوش ہول ..... اور عیش و عشرت ميل جول.

# به گناه صغیره بے یا کبیره؟

حفرت تحيم الامت مولانا اشرف على صاحب تفانوى قدس الله سره فرماتے بيں كه لوگ بهت اشتياق سے يوچھتے بيں كه قلال كناه صغيره سے يا كبيره ہے؟ اور يوچھنے كا مقصد به ہوتا ہے كه اگر صغيره ہے توكر ليس كے۔ اور اگر كبيره ہے تو اس کے کرنے میں تھوڑا ڈر اور خوف محسوس ہو گا۔ حضرت فرمایا کرتے تے کہ صغیرہ اور کیرہ کنا ہول کی مثال الی ہے جیسے ایک چنگاری اور ایک بدا انگارہ۔ مجھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ ایک چھوٹی سے چنگاری کو صندوق میں رکھ ك ..... اور يه سوي كه يه توايك چمونى سى چنگارى سے .... كوئى عقلند انسان اییا نمیں کرے گا ..... کیونکہ صندوق میں رکھنے کے بعد وہ آگ بن جائے گی اور صندوق کے اندر جننی چیزیں ہول گی ان سب کو جلا وے گی اور صندوق کو بھی جلا دے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ پورے گھر کو جلا دے۔ سی حال کناه کا ہے .... کناه چھوٹا ہو یا برا ہو ..... وواک کی چنگاری ہے۔ اگر تم اینے اختیار سے ایک مناہ کرو کے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مناہ تماری بوری زندگی کی ہو نجی فاستر کر دے۔ اس لئے اس فکر میں مت برد کہ چھوٹا ہے یا بول بلحدید و کھو کہ مناہ ہے یا نہیں ..... یہ کام ناجائز ہے یا نہیں؟ الله تعالیٰ نے اس سے معع فرمایا ہے یا نہیں؟ جب بیر معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کر کے یہ سوچو کہ یہ گناہ کر کے میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ و کھاؤں گا۔ بہر حال .... اس آیت کا مصداق منے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اس وقت الله تعالى كے سامنے موجود ہونے كاول ميں دھيان كرے اور اس کے ذریعہ کناہ کو چھوڑ دے۔

(اصلاحی خطیات جلد۸)

باب دوم

مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب م

کے ارشادات

### کام کرنے کا بہترین گر

مال و دولت کے ذریعے راحت نہیں خریدی جاسکتی

فرمایا که راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسباب راحت اور چیز ہیں اسباب راحت اللہ جل اسباب راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں ......... راحت اللہ جل جلالہ کا عظیہ ہے اور ہم نے آج اسباب راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے ...... کیا آگر بہت سارارو پیر رکھا ہو تو کیا بھوک کے وقت وہ اس کو کھا لے گا...... کیا آگر کیئرے کی ضرورت ہوگی تو اس کو پہن لے گا...... کیا گری لگنے کے وقت وہ پیسہ اس کو شھنڈ پنچائے گا؟ بذات خود نہ تو یہ پیسہ راحت ہے اور نہ ہی اس کے قریعے تم راحت خرید بی اس کے قریعے تم راحت خرید کئے ہو۔ اور آگر اس کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں خرید کھی لئے مثلاً آرام کی خاطر تم نے اس کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں خرید کیں ۔...... گھر کی سجاوٹ کا سامان خرید لیے ۔...... گھر کی سجاوٹ کا سامان خرید لیے ۔...... گھر کی سجاوٹ کا سامان خرید لیے ۔...... گیر کی راحت حاصل ہو گئی یاد رکھو محض ان اسباب کو جمع کر لیے لیے راحت کا مل جانا کوئی ضروری نہیں ...... اس لئے کہ آیک شخص کے یاس

راحت کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن صاحب بہاور کو گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی ....... بستر آرام دہ ...... اگر کنڈیشنڈ کر ہ اور نوکر چاکر جھی کچھ موجود ہیں ..... لیکن نیند نہیں آرہی ہے ...... اب بتاؤ اسباب راحت مارے موجود ہیں لیکن نیند فلی ؟ راحت ملی ؟ اور ایک وہ شخص ہے جس کے گھر سارے موجود ہیں لیکن نیند فلی ؟ راحت ملی ؟ اور ایک وہ شخص ہے جس کے گھر فرش پر سو رہا ہے ..... لیکن بس ایک ہاتھ اپنے سر کے ینچ رکھا اور سیدھا نیند کے اندر گیا اور آٹھ گھنٹے کی ہمر بور نیند لے کر صبح کو بیدار ہوا ..... راحت اس کو ملی یا اس کو؟ اس کے پاس اسباب راحت موجود نہیں ہے لیکن راحت مل گئی یاد رکھو آگر دنیا کے اسباب جمع کرنے کی فکر میں لگ گئے اور دوسروں سے آگے ہو جائیں گریئن راحت پھر بھی حاصل نہ ہو گی۔

# وہ دولت کس کام کی جو اولاد کوباپ کی شکل نہ د کھا سکے

# حضرت مفتى محمد شفيع صاحب كالمعمول

#### مولوی کا شیطان بھی مولوی

حضرت والا رحمة الله عليه فرمات بيس كه بعض او قات چنده وصول

کرنے کے لئے کی بوے مولانا صاحب کو ساتھ لے گئے یا کوئی بوے مولانا صاحب یا بدرسہ کے مہتم خود چندہ وصول کرنے کسی کے پاس چلے گئے۔ تو ان کا خود چلے جانا بذات خود ایک دباؤ ہے کیونکہ سامنے والا فخص یہ خیال کرے گا یہ تو بوے مولانا صاحب خود آئے ہوئے ہیں اب میں کیے انکار کروں اور چنانچہ دل نہ چاہنے کے باوجود اس کو چندہ دیا۔ یہ چندہ وصول کرنا جائز نہیں۔

# اينا ماحول خود بياؤ

فرمایا تم کتے ہو کہ ماحول خراب ہے ...... معاشرہ خراب ہے .... ارے! تم اپنا ماحول خود بناؤ تممارے تعلقات ایسے لوگوں سے ہونے چاہئیں جو ان اصولوں میں تممارے ہموا ہوں جو لوگ ان اصولوں میں تممارے ہموا جمیں .... ان کا راستہ الگ ہے اور تممارا راستہ الگ ہے لہذا اپنا ایک ایسا صلقہ احباب تیار کرو جو ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملات میں تعاون کے لئے تیار ہو اور ایسے لوگوں سے تعلق گھٹاؤ جو ایسے معاملات میں تممارے راستے میں رکاوٹ ہیں۔

# سماكن وه جسے پيا چاہے

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندی زبان کی ایک مثل بہت کثرت سے سنایا کرتے تھے۔ فرماتے کہ۔

"سہاگن وہ جے پیا چاہے" قصہ یوں ہے کہ ایک لڑی کو دلمن بہایا جارہا تھا اور اس کا سنگھار پیار کیا جارہا تھا اب جو کوئی آتا اس کی تعریف کرتا کہ تو بوی خوصورت لگ رہی ہے۔۔۔۔۔۔۔ تیرا چرہ اتنا خوصورت ہے۔۔۔۔۔۔ تیرا جہم اتنا خوصورت ہے۔۔۔۔۔۔ تیرا زبور اتنا خوصورت ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کی تعریف کی جارہی تھی۔۔۔۔۔۔ وہ لڑکی ہر ایک کی تعریف سنتی لیکن خاموش رہتی اور سنی ان سنی کر دیتی لیکن کمی خوشی کا ظہار نہ کرتی۔ لوگوں نے اس سے کما یہ حیری سہیلیاں حیری اتنی تعریف کر رہی ہیں۔ مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہو

رہی ہے؟ اس لؤکی نے جواب و کہ ان کی تعریف سے کیا خوشی ہو۔ اس لئے

کہ یہ جو کچھ تعریفیں کریں گی وہ ہوا میں الا جائیں گی۔ بات جب ہے کہ جس

کے لئے مجھے سنوارا جارہا ہے وہ تعریف کرے۔ وہ پہند کر کے کمہ دے کہ ہال

تو اچھی لگ رہی ہے تب تو فائدہ ہے اور اس کے متیج میں میری زندگی سنور

جائے گی۔ لیکن آگر یہ عور تیں تو تعریف کر کے چلی گئیں اور جس کے لئے مجھے

سنوارا گیا تھا اس نے نا پہند کر دیا تو پھر اس دلمن بننے اور اس سنگھار پٹار کا کیا
فائدہ؟

# کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

مفتی محد شفیع صاحب قدس سرہ اقبال مرحوم کا ایک شعر بہت پڑھا تے تھے۔

> نیں ہے چیز تھی کوئی نانے میں کوئی برا نیں قدرت کے کارخانے میں

#### امير ہو تواليا

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره ایک واقعه سلیا کرتے ہے کہ ایک مرتبہ ہم دیو بعد سے کسی دوسری جگه سفر پر جانے گئے تو ہمارے استاد حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمة الله علیہ جو دارالعلوم دیو بعد میں " مینے

الادب" کے نام سے مشہور تھے وہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں تھے ... ہم افیش پر بہنے تو گاڑی کے آئے میں دیر تھی مولانا اعزاز علی صاحب تے فرمایا کہ صدیث شریف میں ہے کہ جب تم کمیں سفر پر جاؤ تو کمی کو اپنا امیر ما اولدا میں بھی اپنا امیر سالینا چاہیے مفتی صاحبٌ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم شاگرد تھوہ استاد تھے۔ اس لئے ہم نے کما کہ امیر سانے کی کیا ضرورت ہے۔ امیر تو سے مائے موجود میں حفرت مولانا نے ہو چھا کہ کون؟ ہم نے کما کہ امیر آپ ہیں اس لئے کہ آپ استاد جیں ..... ہم شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا نے کما اچھاآپ لوگ جمے امیر مانا چاہتے ہیں ہم نے کماکہ جی ہاں ....تب کے سوا اور کون اميرين سكته يه ؟ مولانات فرماياكه اجما الحيك ب ليكن امير كابر عم مانا بوكا اس لئے کہ امیر کے معنی یہ بیں کہ اس کے علم کی اطاعت کی جائے ہم نے کما جب امير ملي ہے تو ان شاء اللہ ہر عم كى اطاعت بھى كريں كے۔ مولانا نے فرمایا کہ تھیک ہے میں امیر عوال۔ اور میرا تھم ماننا جب کاؤی آئی تو حضرت مولانًا نے تمام ساتھوں کا کچے سامان سر پر اور کچے ہاتھ میں اٹھایا اور چلنا شروع كر ديا..... بم ن كماكه حفرت يدكيا غضب كررب جي ؟ بمين افحان د بجے ..... مولانا نے فرمایا کہ نہیں۔ جب امیر مایا ہے تواب علم مانا ہو گا اور ید سامان مجعے افعاتے ویں ..... چنانچہ وہ سارا سامان افعا کر گاڑی میں رکھا اور پھر بورے سفر میں جمال کمیں مشقت کا کام آتا تو وہ کام خود کرتے اور جب ہم كي كت توفورا مولانا فرمات كه ديكمو ..... تم في محص امير ماياب ادر امير كا تهم ماننا ہو گالبذا میرا بھم مانو۔ ان کو امیر بہانا ہمارے لئے قیامت ہو گیا۔ حقیقت میں امیر کا تصور سے ہے۔

سنت اور بدعت کی ولچیپ مثال

ميرے والد صاحب قدى الله مرد كے باس أيك بدرگ حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله "وعا جو" تشريف لايا كرتے تے ..... تبليني

جماعت کے مشہور آکار میں سے تھے اوربوے عجیب و غریب بزرگ تھے ایک دن آکر انہوں نے والد صاحب سے عجیب خواب بیان کیا اور خواب میں میرے والد ماجد کو دیکھا کہ آپ ایک بلیک بورڈ کے پاس کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ال ك ياس بيٹھ موسے بيں اور آپ ان كو پھھ پرهارہ بيں حضرت والا صاحب تے بلیک بورڈ پر جاک سے ایک کا مندسہ (۱) مایا اور لوگوں سے بوچھا کہ بیہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ایک ہے اس کے بعد آپ نے اس ایک کے مند سے ك واكي طرف (١٠) ايك نقطه بالا ..... لوكون سے يو چماكه اب كيا موكيا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بیدوس (۱۰) ہو گیا۔ پھر ایک نقطہ اور لگا دیا اور یو چھا اب کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کماکہ اب یہ سو (۱۰۰) ہو گیا چر ایک نقطہ اور لگا دیا اور یو چھا کہ اب کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اب ایک ہزار (۱۰۰۰) ہو گیا پھر فرمایا میں جتنے نقطے لگاتا جارہا ہول یہ وس گناہ بردھتا جارہا ہے پھر انہول نے وہ سارے نقطے منا ویے اور اب دوبارہ وہی نقطہ اس ایک ہندسے کے بائیں طرف (۱۰) لگا دیا پھر لوگوں سے یو جھاکہ یہ کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کما عشاریہ ایک ہو گیا بعنی ایک کا دسوال حصه اور پھر ایک نقط او راگا دیا (۰۰۱) اور یو چھاکه اب کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اب بیر اعشاریہ صفر ایک ہو گیا..... یعنی ایک کا سووال حصہ ..... پھر ایک نقطہ اور لگا کر ہے چھا کہ اب کیا ہو گیا (۱۰۰۰) لوگول نے بتلیا که اب اعشاریه صفر صفر ایک بینی ایک کا ہزاروال حصد بن گیا....... پھر فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بائیں طرف کے نقطے اس عدد کو دس گنا کم کر رہے ہیں پھر فرمایا کہ وائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں وہ سنت ہیں اور بائیں طرف جو نقط لگ رہے ہیں وہ بدعت ہیں۔ دیکھنے میں بظاہر دونوں نقطے ایک جیے ہیں لیکن جب واکیں طرف لگایا جارہا ہے تو سنت ہے اس لئے حضور می كريم صلى الله عليه وسلم كے بتائے ہوئے طريقے كے مطابق ہے اور جو باكيں طرف لگائے جارہے ہیں تو وہ اجر و ثواب کا موجب ہوتے کے جائے اور زیادہ

اس کو گھٹارہے ہیں اور انسان کے عمل کو ضائع کر رہے ہیں اس سنت اور بدعت میں یہ قت اور بدعت میں یہ فرق ہے۔ بھائی! دین سارا کا سارا اتباع کا نام ہے جس وقت ہم نے جو کام کمہ دیا اس وقت اگر کرو کے توباعث اجر ہوگا اور اگر اس سے ہٹ کر اپنے دماغ سے سوچ کر کرو گے تو اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔

حضرت ابوبحر اور حضرت عمره كانماز تنجد يرهنا

حضرت والاً کی ایک بات یاد آگئی مشہور واقعہ ہے آپ حضرت نے سنا ہو گا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھی مجھی رات کے وقت صحابہ کرائم کو دیکھنے ك لئے باہر لكا كرتے تے ايك مرتبہ جب آپ كلے تو حفرت مديق أكبر كو دیکھا کہ تنجد کی نماز میں بہت آستہ آستہ آواز میں قرآن کر یم کی علاوت کر رہے . جب آ کے بوجے تو ویکھا کہ حضرت عمر فاروق بہت زور زور سے قرآن کریم کی حلاوت کر رہے ہیں .... اس کے بعد آپ واپس گھر تشریف لے آئے۔ میج فجر کی نماذ کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند تشریف لائے توآپ نے ان سے یو چھا کہ رات کو ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں بہت آستہ آستہ قران کریم کی علاوت کر رہے تھے ..... اتنی آستہ آواز میں کیوں کر رے تھے ؟ حضرت صديق اكبر نے جواب ميں كتنا خوبصورت جمله ارشاد فرمايا۔ فرملیا کہ یارسول اللہ! میں جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو سنا دیا.....اس لتے مجھے آواز زیادہ بلند کرنے کی ضرورت شیں ..... جس ذات کو سانا مقصود تھااس نے س لیا.... اس کے لئے بعد آواز کی شرط شیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی الله عند سے بوچھا کہ آپ اتنی زور سے کیول پڑھ رے تے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں اس لئے زور سے پڑھ رہا تھا کہ سوتے والوں کو جگاؤل اور شیطان کو بھگاؤل پھر آپ نے حضرت صدیق اکبڑ سے فرمایا کہ "تم ذرابلند آواز سے پڑھا کرو" اور حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ "تم ا بني آواز كو تحورُ اساكم كر دو" (ايو داؤد، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالقراة في

صلاة الليل، حديث ١٣٢٩)

#### بيے سے سیانا سوباؤلا

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره بندی زبان کی ایک مثال اور کماوت سایا کرتے ہے کہ ان کے یمال ہے کماوت بہت مشہور ہے کہ " بنیے سے سیانا سوباؤلا" یعنی اگر کوئی مخف ہے دعوی کرے کہ میں تجارت میں بنیے سے زیادہ سیانا اور ہوشیار ہوں اور اس سے زیادہ تجارت جا نتا ہوں ......... او وہ باؤلا اور پاگل ہے اس لئے کہ حقیقت میں تجارت کے اندر کوئی مخف بنے سے زیادہ سیانا نہیں ہو سکا...... یہ کماوت سانے کے بعد فرماتے جو مخف ہے دعوی سیانا نہیں ہو سکا..... یہ کماوت سانے کے بعد فرماتے جو مخف بے دعوی نیادہ کرائم سے زیادہ محبت رکھنے والا ہول وہ حقیقت میں پاگل ہے..... ہو قوف ہے ..... دیادہ محبت رکھنے والا ہول وہ حقیقت میں پاگل ہے.... ہو قوف ہے ..... امام سے امام کرائم سے امام کرائم سے دیادہ محبت رکھنے والا ہول وہ حقیقت میں پاگل ہے.... ہو گوئی اور نہیں ہو

#### دل تو بے ٹوٹے کیلئے

حضرت مفتی مجر شفیع صاحب قدس الله سره ایک مثال دیا کرتے ہے کہ اب تو ده زمانه چلا گیا ۔۔۔۔۔۔۔ پہلے زمانے میں بونانی حکیم ہوا کرتے سے سے ۔۔۔۔۔۔ وہ کشتہ بیای کرتے سے ۔۔۔۔۔۔ اور نہ جانے کیا کیا گئتہ ۔۔۔۔۔۔ چاندی کا کشتہ ۔۔۔۔۔۔ اور نہ جانے کیا کیا گئے تیار کرتے سے اور کشتہ بیائے کے اور کشتہ بیا کے لئے وہ سونے کو جلاتے سے اور اتنا جلاتے سے کہ وہ سونا راکھ بن جاتا منا اور کتے سے کہ سونے کو جتنا زیادہ جلایا جائے گا اتنا ہی اس کی طاقت میں اضافہ ہو گا۔ اب جلا جلا کر جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ طلا تیار ہو گیا۔۔۔۔۔۔۔ کوئی اس کو ذرا ساکھا لے تو پہتہ نہیں کمال کی قوت آجائے گی۔۔۔۔۔۔۔ تو جب سونے کو جلا جلا کر ۔۔۔۔۔۔۔۔ منا منا کر یامال کر کے راکھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہو گیا۔ فرمایا کہ جلا کر۔۔۔۔۔۔۔ منا منا کر یامال کر کے راکھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہو گیا۔ فرمایا کہ جلا کر۔۔۔۔۔۔۔ منا منا کر یامال کر کے راکھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہو گیا۔ فرمایا کہ حلا کر۔۔۔۔۔۔۔۔ منا منا کر یامال کر کے راکھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہو گیا۔ فرمایا کہ

ان خواہشات نفس کو جب کچلو گے اور کچل کچل کر پیں پیں کر راکھ ہاکر فناکر وو گے ..... تب یہ کشتہ بن جائے گا اس میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی قوت آجائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آجائے گی۔ اب دل اللہ تعالیٰ کی حجب بجلی گاہ بن جائے گا اس دل کو جتنا توڑو گے انتا ہی یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب سے گا۔

تو چا چا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکتہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

تم اس پر جنتی چوٹیں لگاؤں کے ..... اننا ہی یہ ہمانے والے کی نگاہ میں محبوب ہو گا۔... ہمانے والے کے اس کو اس کے معلیا ہے کہ اسے توڑا جائے .... اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کچلا جائے اور جب وہ کچل جاتا ہے توکیا سے کیان جاتا ہے۔

وزن بھی کم اور اللہ بھی راضی

یہ مضمون میں نے حضرت والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قد س الله سر و اور حضرت واکر عبد الحی صاحب رحمۃ الله علیہ سے کئی بار سا۔۔۔۔۔۔ مواعظ میں بھی پڑھا۔۔۔۔۔۔۔ لیکن بعد میں ایک ماہر واکر کا مضمون نظر سے گزرا جس میں لکھا تھا کہ 'ان کل لوگ اپنے بدن کا وزن کم کرنے کے لئے طرح مر میں لکھا تھا کہ 'ان کل لوگ اپنے بدن کا وزن کم کرنے کے لئے طرح مر کل کھانا چھوڑ دی۔۔۔۔۔۔۔ کمی نے روئی چھوڑ دی۔۔۔۔۔۔۔۔ کمی نے روئی چھوڑ دی۔۔۔۔۔۔۔۔ کمی نے روئی چھوڑ دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کمی نے بین اس کا جمعوث دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کل کی اصطلاح میں اس کو 'وائوئیگ ''کتے ہیں بورپ میں اس کا بہت رواج ہے ہی چڑ وہاں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جم کا وزن کم ہو جائے اور خاص طور پر خواتین میں اس کا انتا رواج ہے کہ گولیاں کھا کھا کر وزن کم کرنے کی کوششیں کرتی ہیں اور بھن اور تات اس میں مر بھی جاتی ہیں'' اس کے بعد وہ واکر لکھتا ہے کہ میرے نزدیک وزن کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدی نہ تو کمی وقت کا کھانا

مستقل چھوڑے ....... نہ روٹی کم کرے بلحہ ساری عمر اس کو معمول ہالے کہ جتنی ہوک ہے اس سے تھوڑا ساکم کھنا کر کھانا ہد کر دے اس کے بعد اس ڈاکٹر نے بعید یہ بات کھی ہے کہ جس وقت کھانا کھاتے ہوئے یہ تردو ہو جائے کہ کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں ...... اس وقت کھانا چھوڑ دے ..... جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کو بھی بدن ہوسے کی اور معدے کے خراب ہونے کی شکایت میں ہوگی اور نہ اس کو ڈاکٹنگ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہی بات حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کی سال پہلے لکھ چھے تھے۔ اب چاہو تو وزن کم کرنے کی خاطر اس پر عمل کر لو۔ سین اگر نقس کے علاج کے طور پر چاہو تو وزن کم کرنے کی خاطر اس پر عمل کر لو۔ لیکن اگر نقس کے علاج کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس مشورے پر عمل کر لو۔ لیکن اگر نقس کے علاج کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کرو گے تو اس کام میں اجرو ثواب بھی ملے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو اس کام میں اجرو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو اس کام میں اجرو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو اس کام میں اجرو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو شائد وزن تو کم ہو جائے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو شائد وزن تو کم ہو جائے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو شائد وزن تو کم ہو جائے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو شائد وزن تو کم ہو جائے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرو گے تو

#### مہمان سے باتیں کرنا سنت ہے

رہتے تھے..... چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ "حتی یکون هو المنصدف" (شائل ترندی، باب ماجاء نی تواضع رسول الله صلی الله علیہ وسلم)
حتی کہ وہ خود ہی نہ چلا جائے.... یہ کام بردا مشکل ہے... اس لئے کہ بعض لوگ لبی بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں.... ان کی پوری بات یوری توجہ سے سنا ایک مشکل کام ہے... لیکن حضور صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ہمارے بررگول کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آنے والے کی بات سنتے ... اس کی تشفی کرتے۔

(اصلاحی خطیات جلد۲)

#### عبرت آموز واقعه

کہ جب میں سارے کے سارے بورے ہار گیا مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے اتنا شدید صدمہ اور اتناغم ہوا اور میں اس پر اتنا رویا کہ اس کے بعد اس سے بوے سے بوے نقصان پر اتنا صدمہ نہیں ہوا .... اور یہ سمجما کہ آج تو میری كا نات لث كلى ..... آج تو ميرى دنيا تاه بو كلى .... بيه صدمه اس وقت اتنا ہو رہا تھا کہ کسی بوی سے بوی جائداد کے لٹ جانے پر بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ آج جب سوچتا ہول کہ کس بات پر رویا تھا...... کس بات پر صدمه موا تفا .... كس بات يراتا غم كيا تفا ... ان معمولى ... ي حقیقت .... ب قیت بورول کے چھن جانے سے اتنا صدمہ ہو رہا تھا تواج اس واقعہ کو یاد کر کے بنی آتی ہے۔ کتنی حمالت کی بات تھی ...... کتنی بے وقونی کی بات تھی ..... پھر فرمایا اب ہم سجھتے ہیں کہ اس وقت ہم بے وقوف تح ..... يج تح سي عقل نهيس تقى .... اس واسط اس به حقيقت چیز کے کھو جانے پر اتنا صدمہ کر رہے تھے اس لئے اب اس پر ہنتے ہیں لیکن اب سجھتے ہیں کہ اب عقل آگئ ہے کہ وہ پورے بے حقیقت تھے ...... ور حقیقت يه رويه ..... يىيى ..... يە تىگە ..... بىر جائىدادىل ..... بىر كارىل بىر ہیں اصل چیز کہ جن کو انسان حاصل کرے لیکن فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیاس اخرت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت پتا چلے گا کہ یہ تمام چزیں جن کے اور دنیا میں اور سے تھے یہ زمین ...... یہ جائداد ..... یہ دولت ..... يه كو محيال .... ي عظم ... يه كارس يه كارس يه سارى كى ساری الی بے حقیقت تھیں جیے کہ وہ سر کنڈے کے پورے .... اور جس طرح آج اس بات پر ہنس رہے ہیں کہ بوروں کے چھن جانے سے افسوس ہو رہا تھا ای طرح اس وقت ان کی حقیقت معلوم ہو گی کہ جو کو شمیاں ہم مایا کرتے تے ..... جائدادوں پر جھرت زمینوں پر اور مال و دولت کی بدیاد پر جھرت اور اکڑتے اور ونیا میں ان چیزوں کو دولت سمجھا کرتے تھے..... یہ حقیقی دولت نہیں تھی...... حقیقت میں دولت پیر اعمال حسنہ تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔

# دوسرول کی جو تیال سید هی کرنا

ایک صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره کی مجلس میں آیا کرتے تھے ایک دن مفتی صاحبؓ نے دیکھا کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیئے اس کے بعد سے ہر دفعہ وہ آگر سلے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرتے اور پھر مجلس میں بیٹھتے مفتی صاحبؓ نے کی دفعہ ان کو یہ کام کرتے دیکھا تو ایک دن ان کو منع کر دیا کہ بیہ کام مت کیا کرو پھر بعد میں بتایا کہ بات دراصل بیہ تھی کہ بیا ہے چارہ یہ سمجما تفاکہ میرے اندر تکبر ہے اور اس تکبر کا علاج اپنی رائے سے تجویز کر لیا کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کروں گا تو اس سے میرا تکبر دور ہو جائے گا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس علاج سے فائدہ ہونے کے جائے اس كو الثا نقصان ہو تا ..... اس لئے كه جب جوتے سيدھے كرنے شروع كئے تو ول و دماغ میں بیر بات بیدا ہوتی کہ میں نے تو اینے آپ کو منا دیا ..... میں نے تو تواضع کی حد کر دی کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے اس سے مزید خود پیندی پیدا ہوتی اس لئے اسے روک دیا کہ تمہارا کام یہ نہیں اور اس کے لئے دوسر ا علاج تبحریز فرمایا اب متابیح ...... بظاہر دیکھنے میں جو مخض دوسرول کے جوتے سیدھے کر رہاہے وہ ..... متواضع معلوم ہو رہا ہے لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ بیہ کام حقیقت میں تکبر پیدا کر رہا ہے..... تواضع ے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا نفس کے اندر اسٹے باریک قلتے ہیں کہ آدمی خود ے اندازہ نمیں لگا سکتا ..... جب تک کہ کسی باطنی امراض کے ماہر سے رجوع نہ کرے اور وہ نہ ہتائے کہ تمہارا ہی عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی حد کے اندر ہے یا قبیں؟ وہی بتا سکتا ہے کہ اس حد

تک ورست ہے اور اس حد سے باہر سے عمل ورست مہیں۔ میرے والد ماجد اور دنیا کی محبت

ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره کی ذات میں ہمیں شریعت اور طریقت کے بے شار نمونے و کھائی دیئے۔ اگر ہم ان کو نہ دیکھتے تو بیہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ سنت کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے دنیا میں رہ کر سب کام کئے ..... درس و تدریس انہوں نے کی ...... فوے انہوں نے لکھے .... تعنیف انہوں نے کی .... وعظ و تبلیخ انہوں نے کی .... پیری مریدی انہوں نے کی .... اور ساتھ ساتھ این چوں کا پیٹ یالنے کے لئے عیالداری کے حقوق ادا کرنے کے لئے تجارت بھی كى .... ليكن يه سب ہوتے ہوئے ميں نے ديكھاكم ان كے ول ميں ونياكى محبت ایک رائی کے وانے کے برابر بھی داخل نہیں ہوئی۔

دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے

سارى عمر حفرت مفتى صاحب رحمة الله عليه كاليه معمول ويكهاكه جب ممی کوئی مخص کسی چیز کے بارے میں بلادجہ آپ سے جھڑا شروع کرتا تو مفتی صاحب اگرچہ حق پر ہوتے لیکن بمیشہ آپ کا بیہ معمول دیکھا کہ آپ اس سے فرماتے ارے بھائی! جھڑا چھوڑو اور بیہ چیز لے جاؤ اپنا حق چھوڑ ویتے اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كابير ارشاد سايا كرتے سے كه "مين اس مخص كو جنت ك اطراف ميں گھر دلانے كا ذمه دار بول ...... جو حق ير بونے كے باوجود جھڑا چھوڑ دے" مفتی صاحب کو ساری عمر اس حدیث پر عمل کرتے و يكها ..... بعض او قات جميل بير تردو جو تاكه آپ حق پر تھے ..... اگر اصرار كرتے تو حق مل بھى جاتاليكن آپ چھوڑ كر الگ ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالى نے آپ كودنيا عطا فرمائى اور ايسے لوگول كے پاس دنيا ذليل موكر اتى ہے۔ جيساك حديث شریف میں آتا ہے "لیمنی جو شخص ایک مرتبہ اس دنیا کی طلب سے منہ پھیرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دنیاؤلیل کر کے لاتے ہیں ........... وہ دنیا اس کے پاؤل سے لگی پھرتی ہے لیکن اس کے ول میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔ (ائن ماجہ، کتاب الزہد، باب الحم بالدنی، حدیث ۷۵۵)

# حضرت والد صاحب کی مجلس میں میری حاضری

حضرت والد صاحب رحمة الله عليه كي مجلس اتوارك ون مواكرتي تقي اس لئے کہ اس زمانے میں اتوار کی سرکاری چھٹی جواکرتی تھی۔ یہ آخری مجلس کا واقعہ ہے اس کے بعد حضرت والد صاحب ؓ کی کوئی مجلس نہیں ہوئی.....بلحہ اگل مجلس کا دن آنے سے پہلے ہی حضرت والاً کا انقال ہو گیا چونکہ والد صاحب ا مار اور صاحب فراش منے۔ اس لئے آپ کے کرے میں ہی لوگ جمع ہو جایا كرتے تھے۔ والد صاحب جاريائى ير ہوتے ..... لوگ سامنے نيچے اور صوفول یر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس روز لوگ بہت زیادہ آئے اور کمرہ بورا بھر گیا حتی کہ کچھ لوگ کھڑے بھی ہو گئے اور مجھے حاضری میں تاخیر ہوئی۔ میں ذرا وریہ سے كني .... حضرت والد صاحب في جب مجه ويكما تو فرمايا ..... تم يمال میرے یاس آجاؤ میں ذرا حجیجنے لگا کہ لوگوں کو پھلائگٹا ہوا اور چیرتا ہوا جاؤل گا اور حضرت والد صاحب کے یاس جاکر بیٹھوں گا ..... اگرچہ بیر بات وہن میں متحضر تھی کہ جب برا کوئی بات کے تو مان لینی چاہئے لیکن میں ذرا جھکھا رہا تھا..... حضرت والد صاحب نے میری ہچکیاہٹ و کیکھی تو دوبارہ فرمایا... تم يهال آجاؤ مهيس ايك قصه سناوك- خير ميس كسى طرح وبال پيني كيا اور حضرت والد صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔

حضرت تقانویؓ کی مجلس میں والد صاحبؓ کی حاضری

والد صاحبٌ فرمانے لکے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ

کی مجلس ہورہی تھی اور وہاں اسی طرح کا قصہ پیش آیا کہ جگہ نگ ہوگی اور ہھر گئی اور میں ذرا تاخیر سے پہنچا تو حضرت والاً نے فرمایا تم یمال میرے پاس آجاؤ ...... میں کچھ جھجکنے لگا کہ حضرت کے بالکل پاس جا کر بیٹھ جاؤں ...... تو حضرت والا نے دوبارہ فرمایا کہ تم یمال آجاؤ پھر میں تمہیں ایک قصہ ساؤل گا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں کسی طرح پہنچ گیا اور حضرت والا

(اصلاحی خطیات جلدس)

# یه گناه حقیقت میں آگ ہیں

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ الله تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ "اے ایمان والو! اپ آپ کو اور اپ گر والوں کو آگ سے چاؤ" یہ اس طرح کما جارہا ہے جیے آگ سامنے نظر آرہی ہے حالانکہ اس وقت کوئی آگ ہموئی ہوئی نظر نہیں آرہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جتنے گناہ ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں ...... یہ سب حقیقت میں آگ ہیں۔ چاہ دیکھنے میں یہ گناہ لذیذ اور خوش منظر معلوم ہو رہے ہوں لیکن حقیقت میں یہ سب آگ ہیں اور یہ دنیا جو گناہوں سے ہمری ہوئی ہے وہ ان گناہول کی وجہ سب آگ ہیں اور یہ دنیا جو گناہوں سے ہمری ہوئی ہے وہ ان گناہول کی وجہ سب آگ ہیں اور یہ دنیا جو گناہوں کی ظلمت اور آگ محسوس نہیں ہوئی ورنہ مثل من گئی ہے ...... اس لئے گناہوں کی ظلمت اور آگ محسوس نہیں ہوئی ورنہ جن لوگوں کو الله تعالی صحیح حس عطا فرماتے ہیں اور ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں ان کو یہ گناہ وی قطر آتے ہیں یا ظلمت کی شکل میں نظر آتے ہیں یا قلمت کی شکل میں نظر آتے ہیں یا قطمت کی شکل میں نظر آتے ہیں یا تعلمت کی شکل میں نظر آتے ہیں یا تعلم کی شکل میں نظر آتے ہیں یا تعلم کی شکل میں نظر آتے ہیں یا تعلم کی سیاں کی تعلم کی کی کو تعلم کی کو تعلم کی کی کو تعلم کی کی کو تعلم کی کی کو تعلم کی

یہ دنیا گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے

حفرت مفتی ففع صاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو گناموں کی آگ

رات الله كي عظيم نعت ب

مفتی محر شفع صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ اس پر غور کرو کہ اللہ تعالی نے نیند کا نظام اساما دیا ہے کہ سب کو ایک ہی وقت نیند کی خواہش ہوتی ہے .... ورنہ اگر یہ ہو تا کہ ہر فض نیند کے معاملے میں آزاد ہے کہ جس ونت چاہے وہ سو جائے تو اب بیہ ہوتا کہ ایک آدمی کا منع اکھ ہے سونے کو ول جاه رہا ہے .... ایک آوی کا بارہ سے سونے کا دل جاہ رہا ہے ایک آوی کا چار عے سونے کو دل چاہ رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک آدمی سونا چاہ رہا ہے اور دوسراآدی اینے کام میں لگا ہوا ہے اور اس کے سر پر کھٹ کھٹ کر رہا ، ہے .... تو اب صحح طور پر نیند شیں آئے گی .... ہے آرای رہے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے کا تات کا نظام الیا ما دیا کہ ہر انسان کو .... جانوروں کو ..... پر ندول کو ..... چر ندول کو .... در ندول کو ایک بی وقت میں نیند آتی ہے۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت میں سونے کے نظام کے لئے کوئی بین الا قوامی کا نفرنس ہوئی متی ؟ اور ساری دنیا کے نما تعدول کو بلا كر مشوره كيا كيا تفاكه كون سے وقت سوياكريں اگر انسان كے اوپر اس معاملے كو چھوڑا جاتا تو انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ پوری دنیا کا نظام اس طرح ما دیتا كه برآدى اس وقت سوربا ہے اس لئے الله تعالى نے اپنے فضل و كرم سے ہر ایک کے ول میں خود خود ہے احساس وال دیا کہ سے رات کا وقت سونے کا ہے اور نیند کو ان ہر مسلط کر دیا۔ سب اس ایک وقت میں سورہے ہیں اس لئے قراک كريم من فرماياك "وجَعَلَ الَّيْلَ سَكَناً" (موره الانعام، ٩٦)كه رات كوسكون كا وقت مايا ..... ون كو معيشت كے لئے اور زندگی كے كاروبار كے لئے مالا .... اس لئے یہ نیند اللہ تعالی کی عطا ہے .... اس اتنی بات ہے کہ اس کی عطاسے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو ذرا سایاد کر لو کہ بیہ عطامس کی طرف سے ہے ..... اور اس کا هکر اوا کر لو اور اس کے سامنے حاضری کا احباس کر

او الساسية الن سارى تعليمات كا خلاصه بهد حضرت ميال صاحب رحمة الله عليه

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله عليه کے ایک استاد سے حضرت میال سید اصغر حسین صاحب قدس الله سره بوے اونے درے کے بدرگ تے اور حفرت میال صاحب کے نام سے مشہور تے حفرت والد صاحب فرماتے تھ کہ میں ایک مرتبہ حضرت میال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور جاکر پیھے گیا تو حضرت میال صاحب کنے گئے کہ بھائی دیکھو مولوی منتفع صاحب آج ہم عربی میں بات کریں کے ..... اردو میں بات ضیں کریں گ۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ہوی جیرانی ہوئی ....اس سے يلے مجمی ايا نميں موا ..... آج بيٹے بھائے يہ عرف ميں بات كرنے كا خيال كيے آيا ميں نے يو چھا حضرت كيا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمايا..... ضين اس ویے بی خیال آگیا کہ عرفی میں بات کریں گے۔ جب میں فیے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم دونوں مل کر بينهي توبيت باتيل چل برتي بين ..... ادهر ادهر ي الفتكو شروع بو جاتي ہے .... اور اس کے متیج میں ہم لوگ بعض او قات فلط باتوں کے اندر مبتلا مو جاتے ہیں ..... مجھے یہ خیال مواکہ اگر ہم عرفی میں بات کرنے کا امتمام کریں تو عربی نہ حمہیں روانی کے ساتھ بولنی آتی ہے اور نہ ، مجھے بولنی آتی .. لہذا کھ تکلف کے ساتھ عرفی میں بولنا پڑے گا..... تو اس کے متیج میں یہ زبان جو بے محلا چل رہی ہے ..... یہ قاد میں آجائے گی اور پھر بلا ضرورت فضول منتكونه موكى ..... صرف ضرورت كى بات موكى ـ زبان پر تاله ڈال لو

ایک صاحب حفرت مفتی محر شفیع صاحب رحمة الله علیه کی خدمت

میں آیا کرتے ہے لیکن کوئی اصلای تعلق قائم نہیں کیا تھا........ ہیں ویے ہی طفے کے لئے آجایا کرتے ہے ۔..... اور جب باتیں شروع کرتے تو پھر رکنے کا مام نہ لیتے ........ ایک قصہ بیان کیا....... وہ ختم ہوا تو دو سرا قصہ سانا شروع کر دیا ۔..... حضرت والد صاحب برداشت کرتے رہتے ہے۔ ایک روز انہوں نے حضرت والد صاحب سے درخواست کی کہ میں آپ سے اصلا می تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا اور اجازت دیدی ..... اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا اور اجازت دیدی .... ویں ۔۔۔ بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے قبول کر این اور اجازت دیدی ۔۔۔۔۔۔۔۔ میں کیا پڑھا کروں؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمارا ایک ویلیفہ ہے اور وہ یہ کہ اس زبان پر تالہ وال لو اور یہ زبان جو ہر وقت چلتی رہتی ہی و فلیفہ ہے اور وہ یہ کہ اس زبان پر تالہ وال لو اور یہ زبان جو ہر وقت چلتی رہتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کو قانو میں کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو اس کے ذریعہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو اس کی اصلاح ہو گئی۔

# مشترکه کارنامه کوبرے کی طرف منسوب کرنا

(القره ١٢٤) يعني اس وقت ياد كرو جب الراجيم اور اساعيل دونول ميت الله كي بیادیں اٹھا رہے تھے لیکن اللہ تعالی نے اس طرح بیان نہیں فرمایا بلحہ پہلے حضرت ابراجیم علیه السلام کا نام لے کر جمله مکمل کر دیا کہ اس وفت کو یاد کرو کہ جب ابراجيم عليه السلام بيت الله كى بديادين القارب تن اور اساعيل بهى اللق عليه السلام کا آخر میں علیحدہ ذکر فرمایا۔ والد صاحبؓ نے فرمایا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام بھی بیت اللہ کی تغیر کے وقت حضرت ابراجیم علیہ السلام کے ساتھ اس عمل میں برایر کے شریک تے ..... پھر اٹھاکر لارہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے تھے اور حفرت اراجیم علیہ السلام ان پھرول سے بیت الله كى تغير فرما رہے تھے كيكن اس كے باوجود قراك كريم نے اس تغير كو براہ راست حفرت اراجيم عليه السلام كي طرف منسوب فرمايا پير والد صاحب نے فرمایا کہ بات دراصل بہ ہے کہ اگر کوئی بردا اور چھوٹا دونوں مل کر ایک کام انجام دے رہے ہوں توادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو بدے کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کے ساتھ چھوٹے کا ذکر یوں کیا جائے کہ چھوٹا بھی اس کے ساتھ موجود تھا.....ن بیر کہ چھوٹا اور بوے دونوں کو ہم مرتبہ قرار دے کر دونوں کی طرف اس کام کوبرابر منسوب کر دیا جائے۔

حضرت عمر رضی الله تعالیٰ اور ادب

اس بات کو حضرت والد صاحب نے ایک اور واقعہ کے ذریعہ سمجھایا...... فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول تو بیہ تھا کہ عشاء کے بعد زیادہ کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے آپ فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد قصے کمانیاں کہنا.... اور زیادہ فضول کوئی میں مشغول رہنا اچھی بات نہیں ہے تاکہ صبح کی نماز پر اثر نہ پڑے لیکن ساتھ ہی فاروق اعظم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ مجھی بھی حضور اقدس صلی الله علیہ و آلہ وسلم عشاء کے بعد حضرت

صدیق آگر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کے معا ملوں میں مشورہ فرمایا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا....... ویکھے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا تو یوں نہیں کما کہ جھے سے اور ابد بحر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے بلعہ فرمایا کہ ابوبحر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا یہ ہے چھوٹے کا ادب کہ جب چھوٹاکی ہوئے کے ساتھ کوئی کام کررہا ہو تو وہ کام اپنی طرف منسوب نہ کرنے بھوٹاکی ہوئے کی طرف منسوب نہ کرنے ساتھ تھا لہذا قرآن کریم نے بھی وہی اسلوب اختیار کیا کہ حضرت ایراہیم علیہ ساتھ تھالہذا قرآن کریم نے بھی وہی اسلوب اختیار کیا کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام ہیں اللہ کی بعیادیں بلند کی بعیادیں بلند کی بعیادیں بلند کی بعیادیں بلند کی بعیادیں اللہ کی اصل نسبت حضرت ایراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی اور اساعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا۔ السلام کی طرف کی گئی اور اساعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا۔ السلام کی طرف کی گئی اور اساعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا۔ السلام کی طرف کی گئی اور اساعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا۔ السلام کی طرف کی گئی اور اساعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا۔ السلام کی طرف کی گئی اور اساعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا۔ الموت سے مکا لمہ

ہے۔۔۔۔۔۔ وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ جب تمهارے سفید بال آتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔۔۔۔۔ تمہارے لیے آتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔۔۔۔۔ تمہارے لاتے آتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔۔۔۔۔ میں توات نوٹس بھجتا ہوں کہ کوئی حدو صاب نہیں۔۔۔۔۔ مگر تم کان ہی نہیں دھرتے ہیر حال اس لئے حضور اقد س فرما رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ حسرت کا وقت آئے خدا کے لئے اپنے آپ کو سنبھال لو اور اس صحت کے کہ وہ حسرت کا وقت آئے خدا کے لئے اپنے آپ کو سنبھال لو اور اس صحت کے وقت کو کام میں لے آؤ۔۔۔۔۔۔۔ خدا جانے کل کیا عالم پیش آئے؟

#### حضرت مفتی صاحبٌّ اور وقت کی قدر

حضرت مفتی صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه ميس اينے وقت کو تول تول کر خرچ کر تا ہوں تاکہ کوئی لحد میکار نہ جائے۔ یا دین کے کام میں گزرے یا دنیا کے کام میں گزرے اور دنیا کے کام میں بھی اگر نیت سیح ہو تو وہ مھی بالآخر دین ہی کا کام بن جاتا ہے۔ اور جمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات تو ہے ذرا شرم کی ی .....سلیکن تنہیں سمجھانے کے لئے کہتا مول کہ جب انسان بید الخلامیں بیٹھا ہوتا ہے تووہ وقت ایبا ہے کہ اس میں نہ تو انسان ذکر کر سکتا ہے .... اس کئے کہ ذکر کرنا منع ہے اور نہ ہی کوئی اور کام کر سکتا ہے اور میری طبیعت ایس بن گئی ہے کہ جو وفت وہال میاری میں گزرتا ہے وہ بہت محاری ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس لئے اس وقت کے اندر میں بیت الخلا کے لوٹے کو دھو لیتا ہوں تاکہ بیر وقت بھی کسی کام میں لگ جائے اور تاکہ جب ووسر اآدمی آگر اس لوٹے کو استعال کرے تو اس کو گندا اور برا معلوم نہ ہو اور فرمایا کرتے سے کہ پہلے سے سوچ ایتا ہوں کہ فلال وقت میں مجھے یا فچ من ملیں گے .... اس یا فچ من میں کیا کام کرنا ہے؟ یا کھانا کھانے کے فوراً بعد بر هنا لکھنا مناسب نہیں ہے بلعہ دس منف کا وقفہ ہونا چاہئے تو میں پہلے سے سوچ کر رکھتا ہول کہ کھانے کے بعد دس منٹ فلال کام

میں صرف کرنے ہیں ...... چنانچہ اس وقت وہ کام کر لیتا ہوں۔ جن حضرات نے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ کی زیارت کی ہے .... انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کار کے اندر سفر بھی کر رہے ہیں اور قلم بھی چل رہا ہے اور بلحہ میں نے تو ان کورکشہ کے اندر دوران سفر بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے .... جس میں جھنگلے بھی بہت لگتے ہیں .... اور ایک جملہ بوے کام کا ارشاد فرمایا کرتے تھے جو سب سے زیادہ یاد رکھنے کا ہے فرماتے تھے کہ دیکھو جس کام کو فرصت کے انظار میں رکھا وہ ٹل گیا ۔۔۔۔۔۔ وہ کام پھر نہیں ہوگا ۔۔۔۔۔۔ کام کرنے کا راستہ یہ میں رکھا وہ ٹل گیا۔۔۔۔۔۔ وہ کام پھر نہیں ہوگا۔۔۔۔۔۔ کہ دوکاموں کے درمیان تیسرے کام کو زیردستی اس کے اندر داخل کر دو تو وہ کام ہو جائے گا۔

#### مقبرے سے آواز آرہی ہے

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم پڑھنے کے قابل ہے جو اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کلام سے ماخوذ ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے "مقبرے کی آواذ" جیسا کہ ایک شاعرانہ تخیل ہوتا ہے کہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو وہ قبر والا گزرنے والے کو آواز دے رہا ہے چنانچہ وہ نظم اس طرح شروع کی ہے۔

مقبرے پر گزرنے والے س مخسر، ہم پر گزرنے والے س ہم بھی اک دن زمیں پہ چلتے تھے باتوں باتوں میں ہم مجلتے تھے

یہ کمہ کر اس نے زبان حال سے اپنی داستان سنائی ہے کہ ہم بھی اس دنیا کے فرد تھے..... الیکن ساری طرح کھاتے چیتے تھے.... الیکن ساری زندگی میں ہم نے جو کچھ کمایا.... اس میں سے ایک ذرہ بھی ہمارے ساتھ فہیں آیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ نیک عمل کرنے کی توفیق ہو گئ

تھی ........ وہ تو ساتھ آگیا ..... لیکن باقی کوئی چیز ساتھ نہیں آئی ....... اس لئے وہ گزرنے والے کو نصیحت کر رہا ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم فاتحہ کو ترستے ہیں کہ کوئی اللہ کا ہمرہ آگر ہم پر فاتحہ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر دے اور اے گزرنے والے مجھے ابھی تک زندگی کے یہ لمحات میسر ہیں جنہیں ہم ترس رہے ہیں۔

# گزری ہوئی عمر کا مرثیہ

## ایک تاجر کا انو کھا نقصان

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کے پاس ایک تاجر آیا کرتے تھے۔ ان کی بہت بوی تجارت تھی۔ ایک مرتبہ وہ آکر کہنے گئے کہ حضرت کیا عرض کروں.....کوئی دعا فرما دیں بہت نقصان ہو گیا ہے..... والد صاحبٌ (اصلاحی خطیات جلد۳)

# وسترخوان جماؤن كالصحح طريقه

کر جھاڑ دول گا۔ حضرت میال صاحب نے فرمایا کہ ای لئے تو میں نے تم سے
بوچھا تھا کہ دستر خوان جھاڑنا آتا ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ تنہیں دستر خوان
جھاڑنا نہیں آتا۔ میں نے کما پھر آپ سکھا دیں ...... فرمایا کہ بال دستر خوان
جھاڑنا بھی ایک فن ہے۔

پھر آپ نے اس دستر خوان کو دوبارہ کھولا اور اس دستر خوان پر جو ید ٹیال یا بد ٹیول کے ذرات تھے .....ان کو ایک طرف کیا۔ اور بڈیول کو جن بر کھے گوشت وغیرہ لگا ہوا تھا.....ان کو ایک طرف کیا..... ادر روثی کے ككرول كو ايك طرف كيا ..... اور روثى كے جو چھوٹے چھوٹے ذرات تے .....ان کو ایک طرف جمع کیا ..... پھر مجھ سے فرمایا کہ دیکھو۔ یہ جار چزیں ہیں ..... اور میرے یہال آن جاروں چیزوں کی علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر ہے .... یہ جو یو بیال ہیں ان کی فلال جگہ ہے .... بلی کو معلوم ہے کہ کھانے کے بعد اس جگہ بوٹیاں رکھیں جاتی ہیں..... وہ آکر ان کو کھا لیتی ہے ..... اور ان ہڑیوں کے لئے فلال جگہ مقرر ہے .... معلم کے کول کو وہ جگہ معلوم ہے وہ آکر ان کو کھا لیتے ہیں اور یہ جو روٹیوں کے فکڑے ہیں ان کو میں اس دیوار پر رکھتا ہوں یہال پر ندے چیل ...... کوے آتے ہیں وہ ان کو اشاكر كما ليت بي چر فرمايا يه سب الله تعالى كارزق ب اس كاكوكى حصه ضائح نمیں جانا جاہیے حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اس دن جمیں معلوم ہوا کہ وسر خوان جمازنا بھی ایک فن ہے اور اس کو بھی سکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت

# ریل میں زائد نشست پر قبضه کرنا جائز نہیں

ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ تم ریل گاؤی میں سفر کرتے ہو۔ تم نے ڈب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہو گاکہ اس ڈب میں منافروں کے بیٹے کی گنجائش ہے۔ اب آپ نے پہلے جا کر تین چار نشتوں پر قبضہ کر لیا اور اپ لئے خاص کر لیا اور اس پر بستر لگا کر لیٹ گئے جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ سوار ہوئے ان کو بیٹھنے کے لئے سیٹ نہیں ملی سسسہ اب وہ کھڑے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی "قرائی" میں واضل ہے جو ناجائز ہے سسسہ اس لئے تممارا حق تو صرف اتنا تھا کہ ایک میں واضل ہے جو ناجائز ہے سسسہ لیکن جب آپ نے کئی نشتوں پر قبضہ کر لیا اور دوسروں کے حق کو پامال کیا تو اس عمل کے ذریعہ تم نے دو گناہ کیئے سسسہ اور دوسروں کے حق کو پامال کیا تو اس عمل کے ذریعہ تم نے دو گناہ کیئے سسسہ ایک یہ کہ تم نے صرف ایک سیٹ کا فکٹ خریدا تھا۔ سسسہ پھر جب تم نے اس ایک یہ کہ تم نے صرف ایک سیٹ کا فکٹ خریدا تھا۔ سسسہ پھر جب تم نے اس سے زیادہ سیٹوں پر قبضہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہنے دیے بغیر تم نے سے زیادہ سیٹوں پر قبضہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہنے دیے بغیر تم نے

ا پنے حق سے زیادہ پر قبضہ کر لیا دوسر اگناہ یہ کیا کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی سیٹ پر قبضہ کر لیا اور ان کا حق پامال کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس طرح اس عمل کے ذریعہ دو گناہوں کے مرتکب ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔ پہلے گناہ کے ذریعے اللہ کا حق پامال ہوا۔۔۔۔۔۔۔ دوسرے گناہ کے ذریعے ہندے کا حق پامال ہوا۔

زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی بیٹھ کر پینا افضل ہے

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کی تحقی کہ ذمرم کا پانی بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے ..... ای طرح وضو کا کیا ہوا پانی بھی بیٹھ کر پینا افضل ہے .... البتہ عذر کے مواقع پر جس طرح عام پانی کھڑے ہو کر پینا افضل ہے اس طرح زمزم کا پانی دیا گیا تو ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اس کو پیا .... اتنا اہتمام کر کے کھڑے ہو کر پینا چاہئے کی ضرورت نہیں بلحہ بیٹھ کر پینا چاہئے .... وہی افضل ہے۔

دالَ اور خشك مين نورانيت

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی باریہ واقعہ سنا کہ دیو بند میں ایک صاحب گھیارے سے ........ یعنی گھاس کاٹ کر بازار میں فروخت کرتے اور اس کے ذریعہ اپنا گزر ہمر کرتے سے اور اس آمدنی ایک ہفتہ میں ان کی آمدنی چھ پہنے ہوتی تھی ....... اکیلے آدمی سے اور اس آمدنی کو وہ اس طرح تقسیم کرتے سے کہ اس میں سے دو پہنے اپنے کھانے وغیرہ پر خرچ کرتے سے اور دو پہنے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے سے اور دو پہنے جمع کیا کرتے سے اور ایک دو ماہ کے بعد جب پچھ پہنے جمع ہو جاتے تو اس وقت دارالعلوم دیو بعد کے ویوٹ کیا درالعلوم دیو بعد کے ویوٹ بیا کیا دیا ہے۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے سے کہ اس کرتے سے اور اس کے ساتھ دال پکا

وقت دارالعلوم دیو بد کے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانو توی رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ جمیں پورے مینے ان صاحب کی دعوت کا انظار رہتا ہے ..... اس لئے کہ ان صاحب کے خطکے اور دال کی دعوت میں جو نورانیت محسوس ہوتی ہے ..... وہ نورانیت پلاؤ اور بریانی کی بوی بوی دعوتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔

# میزبان کو تکلیف دینا گناه کبیره ہے

میرے والد ماجد قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو اپنے قول یا فعل سے تکلیف پنچانا گناہ کمیرہ ہے جیسے شراب پینا اسسسسسسس چوری کرنا اسسسسس نا کرنا سسسسسسس گناہ کمیرہ ہے ۔
میزبان کو تکلیف دی تو یہ ایذاء مسلم ہوئی یہ سب گناہ کمیرہ ہے۔
حضر ت مفتی محمد شفیع صاحب اور تواضع

حضرت واکم عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سالیا کہ ایک مر تبہ راہن روؤ کے مطب میں میں بیٹھا ہوا تھا...... اس وقت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ مطب کے سامنے سے اس حالت میں گزرے کہ ان کے دائیں طرف کوئی آدی تھا...... اور نہ بائیں طرف ۔..... ہس اکیلے جا رہے تنے اور ہاتھ میں کوئی ہر تن اٹھایا ہوا تھا..... حضرات واکم صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگ میرے پاس بیٹھ ہوئے تھے.... میں نے فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگ میرے پاس بیٹھ ہوئے تھے.... میں کے سامن کو جانے ہیں کہ یہ کون ان سے بوچھا یہ صاحب جو جارہ ہیں... آپ ان کو جانے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ کیا تم یہ باور کر سکتے ہو کہ یہ پاکستان کا صاحب ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ کیا تم یہ باور کر سکتے ہو کہ یہ پاکستان کا سامنی اعظم " ہے؟ جو ہاتھ میں پٹیلی لئے جارہا ہے۔ اور ان کے لباس و پوشاک سے ۔.... انداز و اوا ہے ۔.... چال وصال سے کوئی پنہ بھی نہیں لگا سکنا کہ سے ۔.... انداز و اوا ہے ۔..... چال وصال سے کوئی پنہ بھی نہیں لگا سکنا کہ یہ اسے بوجے علامہ ہیں۔

### حفرت مفتی صاحبٌ اور مبشرات

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیسیوں افراد نے خواب دیکھے مثلاً خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی....... اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے والد ماجد کی شکل میں دیکھا...... یہ اور اس قتم کے دوسرے خواب بے شار افراد نے دیکھے..... چنانچہ جب لوگ اس قتم کے خواب لکھ کر بھیجت تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک اس قتم کے خواب لکھ کر بھیجت تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک اس محفوظ رکھ لیتے.... اور ایک رجٹر جس پر بھی عنوان تھا دیمشرات یعنی خوشخری دینے والے خواب.... اس رجٹر میں لقل کرا دیتے تھے... اس رجٹر میں لقل کرا دیتے تھے... اس رجٹر میں نوٹ لکھا تھا دیتے تھے... کوٹ کھا تھا

"اس رجر میں ان خوالاں کو نقل کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نیک ہدوں نے میرے بارے میں دیکھے ہیں۔ اس غرض سے نقل کر رہا ہوں کہ بہر حال ...... بہر حال ..... بہر مال علی اصلاح فرما دے۔ لیکن میں سب پڑھنے والوں کو متنبہ کر رہا ہوں کہ برکت سے میری اصلاح فرما دے۔ لیکن میں سب پڑھنے والوں کو متنبہ کر رہا ہوں کہ آگے جو خواب ذکر کئے جارہے ہیں نیہ ہرگز مدار فضیلت نہیں ...... لور ان کی جیاد پر میرے بارے میں فیصلہ نہ کیا جائے .... بلتمہ اصل مدار میداری کے افعال و اقوال ہیں .... لیذا اس کی وجہ سے آدمی و حوکے میں نہ بیداری کے افعال و اقوال ہیں .... لیذا اس کی وجہ سے آدمی و حوکے میں نہ بیداری کے افعال و اقوال ہیں .... لیذا اس کی وجہ سے آدمی و حوکے میں نہ بیداری کے افعال و اقوال ہیں .... لیذا اس کی وجہ سے آدمی و حوکے میں نہ بیداری کے افعال و اقوال ہیں ....

ہے...... اس خواب سے متعلق دو تین احادیث اور ہیں۔ جن کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگوں کو معلومات نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے غلط فنمی میں پڑے ریحے ہیں۔

#### زبر دستی کان میں باتیں ڈال ویں

میں آج سوچیا ہول کہ حضرت والد ماجد قدس الله سره ....... حضرت واكثر صاحب قدس الله مره ..... اور حفرت مولانا مسيح الله خان صاحب قدس الله سره .... ان تنول بزرگول سے میرا تعلق رہا ہے ....اینا حال تو تباہ ہی تھا۔ گر اللہ تعالیٰ نے ان ہر رگول کی خدمت میں حاضری کی توثیق عطا فرما دی ..... بیر ان کا فضل و کرم تھا .... اب ساری عمر بھی اس پر شکر اوا کرون .... تب می ادا نمین مو سکتا .... بید بزرگ کچے باتین زبردستی كانول ميں وال محے .....اين طرف سے جن كى نه تو طلب تھى اور نه خواہش اور اگر میں ان باتوں کو اب نمبر وار لکھنا چاہوں جو ان بزرگوں کی مجلسوں میں سنی تخسیس.... تو فوری طور بر سب کا یاد آنا مشکل بے .... لیکن کسی نه کسی موقع پر وہ باتیں یاد آجاتی ہیں۔ اور بزر گول سے تعلق کا یہ ہی فائدہ ہوتا ہے ..... اور جس طرح بزر گول کی خدمت میں حاضری نعمت ہے ..... اور ان کی بات سننا نعمت ہے۔ اس طرح ان ہزرگوں کے ملفوظات۔ حالات۔ سوائح پڑھنا بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے ..... آج بید حضرات موجود نہیں میں۔ مگر الحمد للہ سب باتیں لکھی ہوئی چھوڑ گئے ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا عائد بياتين كام آجاتي بير

حضرت مفتی صاحبٌ اور ملکیت کی وضاحت

میں نے اپ والد قدس الله سره کو بھی اس طرح دیکھا کہ ہر چیز میں ملکیت واضح کر دینے کا معمول تھا۔ آخری عمر میں حضرت والد صاحب نے اپنے

پیر او واپال کے جاور الر بی واپل کے جائے ہیں دیر ہو جائ او نارائی ہوئے
کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ واپس پنچا دو ابھی تک واپس کیوں نہیں پنچائی ؟

کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ واپس پنچا دو ابھی تک واپس کیوں نہیں پنچائی ؟
ضرورت ہے ؟ ابھی واپس پنچا دیں گے ایک دہن خود والد صاحب نے ارشاد فرمایا
کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں لکھ دیا ہے کہ میر ب
کمرے میں جو چیزیں ہیں وہ سب میری ملکیت ہیں۔ اور اہلیہ کے کمرے میں جو
چیزیں ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں اہذا جب میرے کمرے میں کی دوسرے کی چیز
آجاتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ کمیں ایبانہ ہو کہ میرا انقال اس حالت میں
ہو جائے کہ وہ چیز میرے کمرے کے اندر ہو اس لئے کہ وصیت نامہ کے مطابق
وہ چیز میری ملکیت تھور کی جائے گی حالانکہ حقیقت میں وہ چیز میری ملکیت
ضیں ہے۔ اس لئے میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں اور تہیں کتا ہوں کہ یہ چیز
جلدی واپس لے جاؤ۔

یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں۔آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے اور کی باتیں بردول سے سکھنے کی ہیں اور یہ سب باتیں اس اصول سے نکل رہی ہیں جو اصول حضور کے اس حدیث میں میان فرما دیا ہے "وہ یہ کہ" "قران"

## مشترک چیزوں کے استعال کا طریقہ

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں بھن اشیاء مشترک استعمال کی ہوتی ہیں جس کو گھر کا ہر فرد استعمال کرتا ہے اور ان کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے کہ فلال چیز فلال جگہ رکھی جائے گی مثلاً گلاس فلال جگہ رکھا

جائے گا پیالہ فلاں جگہ رکھا جائے گا صابن فلال جگہ رکھا جائے گا ہمیں فرمایا كرتے تھے كہ تم لوگ ان چيزول كو استعال كر كے بے جگه ركھ ديتے ہو تميس معلوم نہیں کہ تمہارا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے اس لئے کہ وہ چیز مشترک استعال کی ہے جب دوسرے مخص کو اس کے استعال کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کو اس کی جگہ پر تلاش کرے گا اور جب جگہ پر اس کو وہ چیز نہیں ملے گی تو اس کو تکلیف اور ایذاء ہو گی اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف پٹیانا گناہ کبیرہ ہے ہمارا ذہن مجھی اس طرف گیا بھی نمیں تھا کہ یہ بھی گناہ کی بات ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تو دنیا داری کا کام ہے۔ گھر کا انظامی معاملہ ہے یاد رکھو زندگی کا کوئی کوشہ ایبا نہیں ہے جس کے بارے میں دین کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو ہم سب اینے اینے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ مشترک استعال کی اشیاء استعال کے بعد ان کی متعین جگہ پر رسھیں تاکہ دوسرول کو تکلیف ند ہو؟ اب بیہ چھوٹی ی بات ہے۔ جس میں ہم صرف بے وصیانی اور بے توجی کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کئے کہ جمیں دین کی گکر نہیں، دین کا خیال نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس نمیں، دوبرے اس لئے کہ ان مسائل سے جمالت اور ناوا قفیت مھی آج کل بہت ہے۔

بہر حال یہ سب باتیں "قران" کے اندر داخل ہیں۔ ویسے تو یہ چھوٹی کی بات ہے کہ دو تھجوروں کو ایک ساتھ ملاکر ند کھانا چاہئے۔ لئین اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ہر وہ کام کرنا، جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، یا دوسروں کا حق پامال ہو، سب "قران" میں داخل ہیں۔

غیر مسلموں نے اسلامی اصول اپنا لئے

ایک مرتبہ میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ ڈھاکہ کے سفر پر گیا۔ ہوائی جماز کا سفر تھا، راستے میں مجھے عسل خانے میں جانے کی

ضرورت پیش آئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوائی جماز کے عسل خانے میں واش
ہین کے اوپر یہ عبارت کھی ہوتی ہے کہ "جب آپ واش ہین کو استعال کر لیں
تو اس کے بعد کیڑے ہے اس کو صاف اور خشک کر دیں۔ تاکہ بعد میں آنے
والے کو کراہیت نہ ہو" جب میں عسل خانے سے واپس آیا تو حضرت والد
صاحب ؓ نے فرمایا کہ عسل خانے میں واش ہین پر جو عبارت کھی ہے یہ وہی
بات ہے جو میں تم لوگوں سے باربار کہتا رہتا ہوں کہ دوسروں کو تکلیف سے چاتا
دین کا حصہ ہے۔ جواب غیر مسلموں نے اختیار کر لیا ہے، اس کے نتیج میں اللہ
تعالیٰ نے ان کو و نیا میں ترقی عطا فرما دی ہے، اور ہم لوگوں نے ان باتوں کو دین
سے خارج کر دیا ہے، اور دین کو صرف نماز روزے کے اندر محدود کر دیا ہے۔
معاشرت کے ان آداب کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ
پستی اور خزل کی طرف جارہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ویے
کو عالم اسباب ہمایا ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ویے
ہی نتائج پیرا فرما کیں گے۔

# حفرت مفتى صاحب كانداق

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کما حضرت! مجھے کوئی اییا وظیفہ بتا و بیجئے جس کی برکت سے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت والد صاحب رحمة الله نے فرمایا بھائی، تم بوے حوصلہ والے آدمی ہوکہ تم اس بات کی تمنا کر رہے ہوکہ سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہو جائے، ہمیں تو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ یہ تمنا بھی کریں، اس لئے کہ ہم کماں؟ جائے، ہمیں تو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ یہ تمنا بھی کریں، اس لئے کہ ہم کماں؟ اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زیارت کماں؟ اور آگر زیارت ہو جائے تو اس کے آواب، اس کے حقوق اور اس کے نقاضے کس طرح پورے کریں گے، اس کئے خود اس کے حاصل کرنے کی نہ تو کوشش کی اور نہ جمی اس قتم کے عمل کئے خود اس کے حاصل کرنے کی نہ تو کوشش کی اور نہ جمی اس قتم کے عمل

سکھنے کی نومت آئی جس کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے البتہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود ہی زیارت کرا دیں تو یہ ان کا انعام ہے، اور جب خود کرائیں گے تو پھر اس کے آداب کی بھی توفیق مختی گے ، حضر ت مفتی صاحب کی عظیم قربانی

مم نے اینے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره کی پوری ذندگی میں اس مدیث پر عمل کرنے کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، جھڑا خم کرنے کی خاطر بوے سے بواحق چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ ان کا ایک واقعہ ساتا ہوں جس برآج لوگوں کو یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہ دارالعلوم جو اس وقت کور گی میں قائم ہے، پہلے نائک واڑہ میں ایک چھوٹی سی عمارت میں قائم تھا، جب کام زیادہ ہوا تو اس کے لئے وہ جگہ تک پڑ گئی وسیع اور کشادہ جگہ کی ضرورت تھی، چنانچہ اللہ تعالی کی الی مدد ہوئی کہ بالکل شہر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بوی اور کشادہ جگه مل گئ، جمال آج کل اسلامیہ کالج قائم ہے۔ جمال حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے۔ یہ کشادہ جگہ دارالعلوم کراچی کے نام اللث ہو گئی، اس زمین کے كاغذات مل كي ، قضه مل كيا- اور ايك كمره بهي ما ديا كيا- شيلي فون بهي لك كيا-اس کے بعد دارالعلوم الاسٹک بدیاد رکھتے وقت ایک جلسہ تاسیس منعقد ہوا۔ جس میں بورے یاکتان کے بوے بوے علاء حفرات تشریف لائے۔اس جلسہ کے موقع پر کچھ حضرات نے جھڑا کھڑا کر دیا کہ بیہ جگہ دارالعلوم کو نہیں ملنی جاہئے مقی۔ بلحہ قلال کو ملنی چاہئے تھی۔ اتفاق سے جھڑے میں ان لوگوں نے ایسے بھن بزرگ سنتیوں کو بھی شامل کر لیا، جو حضرت والد صاحب کے لئے باعث احرام تھیں۔ والد صاحب نے پہلے تو یہ کوشش کی ہیہ جھڑا کسی طرح ختم ہو جائے لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ والد صاحب نے یہ سوچا کہ جس مدرسے کا آغاز ہی جھڑے سے ہورہا ہے تو اس مدرسے میں کیابرکت ہوگی؟ چنانچہ والد صاحب

## نے اپنایہ فیصلہ سنادیا کہ میں اس زمین کو چھوڑ تا ہوں۔ مجھے اس میں برکت نظر نہیں آتی

دار العلوم کی مجلس منظمہ نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے حضرت والد صاحب سے کماکہ حضرت! یہ آپ کیما فیصلہ کر رہے ہیں؟ اتنی بوی زمین، وہ بھی شہر کے وسط میں، ایسی زمین ملنا بھی مشکل ہے۔ اب جبکہ یہ زمین آپ کو مل چک ہے۔ آپ کا اس پر قبضہ ہے۔ آپ ایس زمین کو چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں؟ حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ میں مجلس منتظمہ کو اس زمین کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اس لئے کہ مجلس منتظمہ در حقیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے آپ حضرات اگر چاہیں تو مدرسہ منا لیس میں اس میں شمولیت ا ختیار نہیں کرونگا۔ اس لئے کہ جس مدرسے کی بنیاد جھکڑے پر رکھی جارہی ہو۔ اس مدرہے میں مجھے برکت نظر نہیں آتی۔ پھر حدیث سائی کہ حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه جو مخض حق بر ہوتے ہوئے جھاڑا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے پچوں سے گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ شر کے پیوں فیج ایسی زمین کمال طے گے۔لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے چ میں گھر دلواؤنگا۔ بید کہ کر اس زمین کو چھوڑ دیا۔ آج کے دور میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کوئی مخص اس طرح جھڑے کی وجہ ہے اتنی بوی زمین چھوڑ دے۔لیکن جس تھخص کا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر کامل یقین ہے۔ وہی بید کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد الله تعالیٰ کا ایبا فضل ہوا کہ چند ہی مینول کے بعد اس زمین سے کئی گنا بدی زمین عطا فرما دی۔ جمال آج دارالعلوم قائم ہے۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال میان کی ورنہ حضرت والد صاحب کو ہم نے ساری زندگی حتی الامكان اس مديث پر عمل كرتے ديكھا۔ بال البتہ جس جگه دوسر المخص جھاڑے ك اندر بيانس بى لے اور وفاع كے سواكوكى چارہ ندرے تو الگ بات ہے۔ ہم

لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیکر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلال موقع پر فلال مخض نے بیا ہے۔
یہ بات کی تھی۔ فلال نے ایباکیا تھا اب بمیشہ کے لئے اس کو دل میں بھا لیا اور جھڑا کھڑا ہو گیا۔ آج ہمارے پورے معاشرے کو اس چیز نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ جھڑا انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے اور انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے اس لئے خدا کے لئے آپ جھڑوں کو ختم کر دو اور اگر دو مسلمان بھائیوں میں جھڑا دیکھو تو ان کے در میان صلح کرانے کی پوری کوشش کرو۔

# ایک بزرگ کا نفیحت آموز واقعہ

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره نے ایک بزرگ کا واقعہ سایا کہ ایک اللہ والے بزرگ کمیں جارہے تھے۔ کچھ لوگول نے ان کا نداق اڑای۔۔۔۔۔۔ جس طرح آج کل صوفی اور سیدھے سادے مولوی کا لوگوں ذاق اڑاتے ہیں ..... بہر حال .... ذاق کرنے کے لئے ایک ھخص نے ان بزرگ سے یو جھا کہ یہ ہتا ہے کہ آپ اچھے ہیں یا میر اکتا اچھاہے؟ اس سوال ير ان بزرگ كوند غصه آيا، نه طبيعت ميس كوكي تغير اور مكدر پيدا موا، اور جواب میں فرمایا کہ ابھی تو میں شیں بتا سکتا کہ میں اچھا ہوں یا تمہارا کا اجھا ہے اس لئے کہ پیتہ نہیں کس حالت میں میر اانقال ہو جائے۔ اگر ایمان اور عمل صالح پر میرا خاتمہ ہو گیا تو میں اس صورت میں تمهادے کتے سے اچھا ہول گا۔ اور اگر خدا نہ کرے میرا خاتمہ برا ہو گیا تو یقینا تمہاراکا مجھ سے اچھا ہے۔ اس لئے کہ وہ جنم میں نہیں جائے گا۔ اور اس کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا .... الله كے مدول كا يى حال ہوتا ہے كه وہ خاتمے پر نگاہ ركھتے ہيں اى لئے فرمایا کہ کسی بدسے بدتر انسان کی ذات کو حقیر مت خیال کرو۔ نہ اس کوبرا کہو۔ اس کے اعمال کو پیشک پر اکہو کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہے، لیکن ذات كو برا كينے كا جواز نہيں۔ جب تك بير پنة ند چلے كد انجام كيا ہونے والا

## نری سے سمجھانا چاہئے

حفرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے که الله تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہا السلام کو فرعون کی اصلاح کے لئے بھیجا اور فرعون کون تھا؟ خدائی کا وعویدار تھا...... جو بیہ کہنا تھا کہ آناً رَقِيكُمُ الْأَ عُلِي (النازعات ٢٣) يعني من تمهارابوا بروردگار بون .....كوياك وہ فرعون بدترین کافر تھالیکن جب یہ دونوں پیغبر فرعون کے پاس جانے لگے تو الله تعالى نے فرماید یعن "تم وونول فرعون کے پاس جاکر نرم بات کمنا" شاید که وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ یہ واقعہ سانے کے بعد والد ماجد رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ آج تم حفرت موسیٰ علیہ السلام سے بوے مسلح شیں ہو سکتے اور تمهارا مقابل فرعون سے بوا گراہ نہیں ہو سکتا..... چاہے وہ کتنا ہی بوا فاسق و فاجر اور مشرك مو اس لئے كه وه تو خدائى كا وعويدار تقال اس كے باوجود حضرت موی علیہ السلام اور حضرت مارون علیہ السلام سے فرمایا جارہا ہے کہ جب فرعون کے یاس جاؤ تو درا نری سے بات کرنا۔ سختی سے بات مت کرنا۔ اس کے ذریعے مارے لئے قیامت تک یہ پغیرانہ طریقہ کار مقرر فرما دیا کہ جب بھی کی سے دین کی بات کمیں تو زمی سے کمیں ..... سختی سے نہ کمیں۔ حضرت مفتی صاحب اور تفییر قران کریم

میں تعبیر کر دیا ہے.....ساری عمر یہ فرماتے رہے کہ بڑے بڑے علاء تفییر پر کلام کرتے ہوئے تھراتے رہے۔

# آمدنی اختیار میں نہیں خرج اختیار میں ہے

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے آمدنی برحمانا انسان کے اختیار میں نہیں اور خرچ کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ لہذا خرچ کم کر کے قناعت اختیار کر لو۔ انشاء اللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی اس لئے ہوتی ہے کہ تم نے پہلے سے اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنا لیا کہ اتنی آمدنی ہوئی چاہئے۔۔۔۔۔۔۔ جب اتنی آمدنی نہیں ہوئی تو اب پریشانی شروع ہو گئے۔ لیکن اگر تم نے اپنا خرچ جب اتنی آمدنی نہیں ہوئی تو اب پریشانی شروع ہو گئے۔ لیکن اگر تم نے اپنا خرچ کم کر کے اپنی زندگی کو سادہ بنا لیا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور یہ سوچ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے تو تم پر گزارہ کر لوں گا اور اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے مطابق گزارہ کر لوں گا اور اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے مطابق گزارہ کر لوں گا اور اس کے نتیج میں اپنی آمدنی پر مطمئن ہو گئے تو پھر بس راحت اور عیش کی زندگی گزرے گی۔ اس کا نام ''قناعت'' ہے۔ شیلی فون پر لمبی بات کرنا

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ایداء رسانی کا ایک آلہ بھی ایجاد ہو چکا ہے ...... وہ ہے "خیلیفون" یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ جتنا چاہو دوسرے کو تکلیف پنچا دو چنانچہ آپ نے کی کو ٹیلی فون کیا اور اس سے لمبی گفتگو شروع کر دی اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ شخص اس وقت کی کام کے اندر مصروف ہے ..... اس کے پاس وقت ہے یا نہیں ... بات نہیں سے بات معارف القرآن" میں یہ بات نہیں سے کہ ٹیلی فون کرنے کے آواب میں یہ بات واضل ہے کہ اگر کس سے لمبی بات کرنی ہو تو پہلے اس سے پوچے لو کہ مجھے ذرا لمبی بات کرنی ہے ۔... چار بات کرنی ہو تو پہلے اس سے پوچے لو کہ مجھے ذرا لمبی بات کرنی ہے .... چار بات کر لوں اور باش میں بات کر لوں اور باشے منٹ گئیں گے ...... اگر آپ اس وقت فارغ ہوں تو ابھی بات کر لوں اور

اگر فارغ نه ہول تو کوئی مناسب وقت بتا دیں ..... اس وقت بات کر لول گا۔ سورہ نور کی تفییر میں یہ آداب لکھے ہیں .... دکھ لیا جائے اور خود حضرت والد صاحب رحمة الله علیه بھی ان بر عمل فرمایا کرتے تھے۔

# یہ گناہ کبیرہ ہے

#### میرے والد ماجد کی میرے دل میں عظمت

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه نے ساری عمر میں ایک دو مرتبہ کے علاوہ بھی نہیں مارل ایک دو مرتبہ ان کا طمانچہ کھانا یاد ہے لیکن ان کی شخصیت اور عظمت کا حال یہ تھا کہ ان کے مرے کے قریب سے گزرتے ہوئے قدم ڈگھا جاتے تھے کہ جم کس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ایسا کیول ہوتا ہے؟ اس لئے کہ دل میں یہ خیال تھا کہ کمیں ان کی آکھوں کے سامنے ہمارا کوئی ایسا عمل نہ آجائے جو ان کی شان، ان کی عظمت، اور ان کے داب کے خلاف ہو۔۔۔۔۔۔ جب ایک مخلوق کے لئے دل میں یہ عظمت ہو سکتی ہے تو خالق کا نات جو سب کا خالق اور سب کا مالک ہے اس کے لئے دل میں یہ عظمت ضرور ہوئی چاہئے کہ آدمی اس بات سے ڈرے کہ میں اس کے میں سے میں یہ عظمت ضرور ہوئی چاہئے کہ آدمی اس بات سے ڈرے کہ میں اس کے میں سے میں یہ عظمت اور یہ گناہ کر کے کیسے کھڑ ار ہوں گا؟ اور اس کو کیا منہ دکھاؤں

# یہ کام کس کے لئے تھا؟

حضرت مفتی محمد شفع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے سے که وعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نئی عن المعرکرنے والے کا کام بیہ ہے کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے۔ لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، مایوس، ناراض یا غصہ ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میں نے تو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی ......... لہذا اب میں نہیں کہوں گا ...... ایسانہ کرے بلحہ یہ سوچے کہ میں نے یہ کام کس کے لئے کیا تھا؟ الله کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا؟ الله کو راضی کرنے کے لئے کروں گا اور ہر کیا تھا۔ آئندہ بھی جتنی مر جہ کروں گا الله کو راضی کرنے کے لئے کروں گا اور ہر مر جہ کے کیا جائے گا۔

#### ایک نفیحت آموز واقعه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سر و اپنا یہ واقعہ سایا کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد بعنی (میرے داوا) یمار سے ویو بعد میں قیام تھا۔ اس وقت و بلی میں ایک عیم نابینا بہت مشہور سے۔ اور بہت حادق اور ماہر علیم سے۔ ان کا علاج چل رہا تھا۔ میں ویو بعد سے و بلی گیا تاکہ والد صاحب کا حال بتاکر دوالے لول۔ چنانچہ میں ان کے مطب میں پنچا اور حضرت والد صاحب کا حال بتایا اور کما کہ ان کی دوا دیدیں۔ علیم صاحب نابینا سے جب انہوں نے میری آواز سن تو فرمایا میں تممارے والد صاحب کی دوا تو بعد میں دول کا۔ پہلے تم اپنی دوالو۔ میں نے کما میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کوئی یماری شیں کا۔ پہلے تم اپنی دوالو۔ میں نے کما میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کوئی یماری شیں اور شام کو یہ کھانا۔ اور جب ایک ہفتہ کے بعد آؤ تو اپنا حال بیان کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دی۔ اور پھر والد صاحب کی دوا دی۔ جب میں گر والی سات کی دوا دی۔ جب میں گر والد صاحب نے دالہ صاحب نے دریا ہے کہ حکیم صاحب نے اس طرح جھے بھی دوا دی والیس آیا تو والد صاحب نے نرمایا کہ حکیم صاحب نے اس طرح جھے بھی دوا دی والیس آیا تو والد صاحب نے فرمایا کہ جس طرح حکیم صاحب نے درمایا ہے۔ اس طرح جھے بھی دوا دی والیس آیا تو والد صاحب نے فرمایا کہ جس طرح حکیم صاحب نے فرمایا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب نے فرم

کرو اور ان کی دوا استعال کرو۔ جب ایک ہفتہ کے بعد دوبارہ سیم صاحب کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا کہ سیم صاحب! اب تک یہ فلفہ سمجھ میں نہیں آیا اور نہ کوئی مصاری معلوم ہوئی۔ سیم صاحب نے فرمایا کہ گزشتہ ہفتہ جب تم آئے سے تھے تمہاری آواز سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے چھپھڑوں میں خرانی ہو گئ ہے۔ اور اندیشہ ہے کہ کمیں آگے چل کر فی فی کی شکل اختیار نہ کر لے۔ اس لئے میں نے تمہیں دوا وی۔ اور اب الحمدللہ تم اس مصاری سے بی گئے۔ دیکھے! میمار کو پت نہیں ہے کہ مجھے کیا مصاری ہے۔ اور معالی اور ڈاکٹر کا یہ بتانا کہ ممہارے اندر یہ مماری ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ لہذا یہ نہیں کما جائے گا کہ ڈاکٹر نے مصاری پیدا ہو رہی ڈاکٹر نے مصاری پیدا ہو رہی ہے، تا دیا کہ تمہارے اندر یہ مصاری پیدا ہو رہی ہے، تا دیا کہ تمہارے اندر یہ مصاری پیدا ہو رہی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔

میں زمین پر کھانا کھانا

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن سبق میں ہمیں ایک واقعہ سایا کہ ایک دن میں اور میرے کچھ رفقاء دیو ہد سے وہلی گئے جب وہلی کہنچ تو وہاں کھانا کھانے کی ضرورت چیش آئی۔ چونکہ کوئی اور جگہ کھانے کی ضیر اس کئے ایک ہوٹل میں کھانے کے لئے چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ہوٹل میں میر کری پر کھانے کا انظام ہوتا ہے اس لئے ہمارے دو ساتھیوں نے کہا ہم تو میر کری پر بیٹھ کر کھانا سنت تو میر کری پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہے ہوٹل کے اندر زمین پر اپنا رومال پھھا کر وہاں سے بیرے سے کھانا منگوائیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا کہ ایسانہ کریں بلحہ میر کری ہی پر بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ انہوں نے کما کہ ہم میر کری ہی پر بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ انہوں نے کما کہ ہم میر کری پر کھانا کیوں کھائیں؟ جب زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ تر بیب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ تر بیب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ تر بیب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کیوں ڈریں اور کیوں شرمائیں۔

حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ شرمانے اور ڈرنے کی بات نہیں۔ بات دراصل بیے اس دراصل بیے اس اس طرح زمین پر اپنا رومال بی کو بیٹھو گے تو اوگوں کے سامنے اس سنت کا تم نداق ماؤ گے۔ اور لوگ اس سنت کی تو بین کے مر تکب ہول کے اور سنت کی تو بین کا ار تکاب کرنا صرف گناہ ہی نہیں بلحہ بعض او قات انسان کو کفر تک پہنچاد جا ہے۔ اللہ تعالی جائے۔

# حضرت مفتى محمر شفيع صاحبٌ كاايك واقعه

ميرك والد ماجد حضرت مولانا مفتى محمه فتفيع صاحب رحمة الله عليه جب پاکتان تشریف لائے تواس وقت حکومت نے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک "تعلیمات اسلامی بورد" مایا تقار حضرت والد صاحب کو بھی اس کا ممبر مایا گیا۔ یہ بورڈ کومت بی کا ایک شعبہ تھا۔ ایک مرتبہ کومت نے کوئی کام گریو کر دیا تو حضرت والد صاحب نے اخبار میں حکومت کے خلاف میان دیدیا کہ حكومت نے يہ كام فلط كيا ہے۔ بعد ميں حكومت كے كچھ لوگول سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے والد صاحب سے کما کہ حضرت!آپ تو عکومت کا حصہ ہیں۔ آپ نے حکومت کے خلاف یہ میان دیدیا؟ حالا کلہ آپ "تعلیمات اسلامی بورد" ك ركن ہيں۔ اور يد بور و "وستور ساز اسمبلى" كا حصد ہے۔ حكومت كے خلاف، آپ کا یہ بیان وینا مناسب بات نہیں ہے۔ جواب میں حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ رکنیت کسی اور مقصد کے لئے قبول نمیں کی تھی۔ صرف دین کی خاطر قبول کی تھی اور دین کے ایک خادم کی حیثیت سے پیر میرا فرض ہے کہ جوبات میں حق سمجھول وہ کمہ دول۔ چاہے وہ بات حکومت کے موافق برے یا مخالف پڑے۔ میں اس کا مکلف نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک جوبات حق ہے وہ واضح کروں۔ رہا رکنیت کا مسلد۔ بد رکنیت کا معالمہ میری طازمت خمیں ہے۔ آپ حکومت کے خلاف بات کتے ہوئے ڈریں کیونکہ آپ حکومت کے ایک ملازم اضر ہیں۔آپ کی تخواہ دو ہزار روپے ہے۔ اگرید طازمت چھوٹ گئ تو چر

آپ نے زندگی گزار نے کا جو نظام ہما رکھا ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ میرا یہ حال
ہے کہ جس دن میں نے رکنیت قبول کی تھی اسی دن استعفی لکھ کر جیب میں
ڈال لیا تھا کہ جب بھی موقع آئے گا چیش کر دول گا۔ جمال تک ملازمت کا معاملہ
ہے تو جھ میں آپ میں یہ فرق ہے کہ میرا سر سے پاؤل تک زندگی کا جو خرچہ
ہے وہ دو روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لئے اللہ کے فضل و کرم سے میں اس
شخواہ اور اس الاؤنس کا مختاج نہیں ہول یہ دو روپے کا خرچہ پورا کر لول گا اور
آپ نے اپنی زندگی کو ایسا ہمایا ہے کہ دو سو روپے سے کم میں آپ کا سوٹ نہیں
بٹا۔ اس وجہ سے آپ حکومت سے ڈرتے ہیں کہ کمیں ملازمت نہ چھوٹ جائے۔
بٹا۔ اس وجہ سے آپ حکومت سے ڈرتے ہیں کہ کمیں ملازمت نہ چھوٹ جائے۔

#### زبان کے ڈنگ کا ایک قصہ

پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے چا چاہے۔ اور ہمیشہ صاف اور سیدهی بات کمنی چاہئے۔

## "بربي" حلال طيب مال ب

ميرك والد ماجد حفرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کا وہ ہدیہ جو خوش دلی اور محبت سے دیا گیا ہو۔ نام و نمود کے لئے نہ دیا گیا ہو۔ وہ ہدیہ کا تنات میں سب سے زیادہ حلال اور طیب مال ہے۔ اس لئے کہ جو پیدہ تم نے خود کمایا ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ کمیں اس مال کے کمانے میں کہ تم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو۔ جس کے متیج میں اس کے طال طیب ہونے میں کی رہ گئی ہو۔ لیکن اگر ایک مسلمان تمارے یاس اخلاص و محبت کے ساتھ اور محض اللہ کی خاطر کوئی ہدیہ لے کر آیا ہے۔ اس کے طال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ کے ہدیہ دینے کے اصول مقرر تھے او رہدیہ کی آپ بہت قدر فرمایا کرتے تے اور باقاعدہ اہتمام کر کے اس کو اینے کسی مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش كرتے تھے كہ يہ مسلمان كا طلال طيب مال ہے جو اس نے اللہ تعالى كى خاطر ديا ہے اس لئے یہ مال بوی برکت والا ہے ..... بہر حال جو مدیہ اللہ کے لئے دیا جائے وہ دینے والے کے لئے بھی مبارک .... لینے والے کے لئے بھی مبارك .... اور جس مديه كا مقصد حرص جو اور نام و نمود جو اس ميس نه ويخ والے کی لئے برکت، اور نہ لینے والے لئے برکت۔

#### ڈانٹ ڈپٹ کے وقت رعایت کریں

میرے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے که حقیقت میں ہم نے حضرت تفانوی رحمة الله علیه کے بال سوائے شفقت اور محبت کے پچھ دیکھا ہی نہیں۔ البتہ بعض او قات لوگوں کی اصلاح کے

لئے ڈائٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی ان رعایتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ ہمر حال اگر کوئی چھوٹا ہے اور اس کو ڈانٹے کی ضرورت پیش آئے تو آدی کو ان باتوں کی رعایت کرنی چاہئے۔ مثلا سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ اس ڈائٹ ڈپٹ سے اپنا غصہ ٹکالنا مقصود نہ ہو ....... باتھ اصل مقصود اس کی اصلاح اور اس کی تربیت ہو۔ جس کا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ عین اشتعال کے وقت کوئی اقدام مت کرو ..... باتھ جب اشتعال معنوی غصہ بیدا کر کے اتا ہی غصہ کر جتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معنوی غصہ پیدا کر کے اتا ہی غصہ کرو .... نہ اس سے کم ہو اور نہ اس سے معنوی غصہ پیدا کر کے اتا ہی غصہ کرو .... نہ اس سے کم ہو اور نہ اس سے نیادہ ہو جائے گا اور تم سے زیادتی ہو جائے گا۔

ایک سبق آموز واقعه

ہی ایسے تھے۔ چنانچہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جب بازار جاتے تو یہ "اعرج" شاگرد بھی ساتھ ہو جاتے ...... بازار میں لوگ فقرے کے کہ دیکھو استاد "چندھا" ہے اور شاگرد "لنگڑا" ہے ..... چنانچہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ جب ہم بازار جایا کریں تو تم ہمارے ساتھ مت جایا کرو... شاگرد نے کما کیوں؟ میں آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ ووں؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا نداق اڑاتے ہیں کہ استاد چندھا ہے اور شاگرد لنگڑا ہے۔ شاگرد نے کما۔ مالنا نوجر ویاشمون کہ استاد چندھا ہے اور شاگرد لنگڑا ہے۔ شاگرد نے کما۔ مالنا نوجر ویاشمون حضرت! جو لوگ نداق اڑاتے ہیں۔ ان کو نداق اڑانے دیں۔ اس لئے کہ اس خداق اڑانے کے نتیج میں ہمیں ثواب ملتا ہے اور ان کو گناہ ہو تا ہے۔ اس میں خداق اڑانے کے نتیج میں ہمیں ثواب ملتا ہے اور ان کو گناہ ہو تا ہے۔ اس میں جمارا تو کوئی نقصان نہیں بلحہ فائدہ ہے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے ہواب میں فرمایا۔

نسلم ويسلمون خير من ان نوجر وياثمون.

۔ ارے پھائی! وہ بھی گناہ سے چ جائیں اور ہم بھی گناہ سے چ جائیں اور ہم بھی گناہ سے چ جائیں ..... یہ ہمیں ثواب ملے اور ان کو گناہ ہو۔ میرے حائی فرض و واجب تو ہے نہیں .... اور نہ جانے میں کوئی نقصان بھی نہیں .... البتہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے چ جائیں گے۔ اس کے آئندہ میرے ساتھ بازار مت جاتا کرو۔

یہ ہے دین کی فہم ...... اب بظاہر تو شاگرد کی بات صحیح معلوم ہو رہی تھی کہ اگر لوگ فراق اڑاتے ہیں تو اڑایا کریں لیکن جس شخص کی مخلوق خدا پر شفقت کی نگاہ ہوتی ہے ..... وہ مخلوق کی غلطیوں پر اتنی نظر نہیں ۔ والی اللہ اللہ معلوں کو گناہ سے بچا والی .... بلحہ دہ یہ سوچتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں مخلوق کو گناہ سے بچا لوں .... یہ بہتر ہے اس لئے انہوں نے بازار جانا چھوڑ دیا بہر حال .... بوکہ لوگ اور زیادہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں گے تو اس

صورت میں کچھ نہ کہنا بہتر ہوتا ہے۔

# فنوی لکھنے سے سلے

حضرت والد صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه جس طرح كى مسئلے کا علم معلوم کرنا ایک اہم کام ہے۔ ای طرح فتوی نویس ایک مستقل فن ہے جس کے لئے مفتی کو بہت ی باتوں کی رعایت رکھنی برتی ہے۔ مثلاً سب ے پیلے مفتی کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مستفتی کا سوال قابل جواب ہے یا نہیں؟ اور بعض او قات سوال کے انداز سے بیہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد عمل کرنا یا علم میں اضافہ کرنا نہیں ..... بلعہ ایے کسی خالف کو زیر کرنا ہے ..... یا حالات ایسے ہیں کہ اس سوال کے جواب سے فتنہ بیدا ہو سکتا ہے۔الی صورت میں استفتاء کے جواب سے گریز کرنا مناسب ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ سوال آیا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب فلال قلال آواب کا خیال نبیں رکھتے.....آیا انہیں ایبا کرنا جائے یا نہیں؟ سوال کسی مقتدی کی طرف سے تھا اور اس کے انداز سے حضرت والد صاحب "کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ اس استفتاء كالمقصد امام صاحب كوحق كي دعوت دينايا فهماكش كرنا نهين. بلعد ان کی تحقیر اور ان کے بعض خلاف احتیاط امور کی تشیر ہے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب ؒ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا یہ سوال تو خود امام صاحب کے یو چھنے کے ہیں" ان سے کھئے کہ وہ تحریراً یا زبانی معلوم فرما لیں اور اس طرح میہ مكنه فتنه فرو جو گها\_

# فتویٰ کی اہلیت

حفزت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فتویٰ کی اہلیت محض فقتی ماکل کو یاد کرنے یا فقتی کتابوں میں استعداد پیدا کر لینے سے حاصل نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔ بیک منتقل فن ہے جس کے لئے ماہر مفتی کی صحبت میں

رہ کر باقاعدہ تربیت لینے کی ضرورت ہے ..... اور جب تک کسی نے اس طرح فتویٰ کی تربیت حاصل نہ کی ہو ..... اس وقت تک وہ خواہ دسیوں بار ہدایہ وغیرہ کا درس دے چکا ہو فتوی کا اہل نہیں بٹتا۔

#### مشورے کا اصول

حضرت والد صاحبؓ کو خودرائی سے نفرت تھی...... وہ سکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی یہ گرانقدر نصیحت بار بار سنایا کرتے تھے کہ ''جب تک تمہارے ضابطے کے بوے موجود ہول۔

(اس کے ساتھ ہی حفرت والد صاحب مخرت تھانوی کا یہ ارشاد فقل فرماتے تھے کہ میں نے "ضابط کے بوے" اس لئے کما ہے کہ یہ بات تو اس ہی کو معلوم ہے کہ اس کے نزدیک کون بردا اور کون چھوٹا ہے؟)

ان سے استھواب کئے بغیر مجھی کوئی اہم کام نہ کرو۔۔۔۔۔۔۔۔ اور جب ضابطے کے بوے نہ رہیں تو اپنے معاصرین اور برابر کے لوگوں سے مشورہ کرو۔ "چنانچہ ساری کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور وہ بھی نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو۔ "چنانچہ ساری عمر والد صاحبؓ کا عمل ای کے مطابق رہا اور ہم نے تو ان کا وہی زمانہ پایا جس میں ان کے بوے تقریباً رخصت ہو چکے تھے۔ معاصرین بھی کم تھے اور زیادہ تر چھوٹے ہی تھے۔۔ معاصرین بھی کم تھے اور زیادہ تر چھوٹے ہی تھے۔۔ معاصرین بھی کم تھے اور زیادہ تر چھوٹے ہی سے مشورہ ضرور فرماتے تھے۔

دوسری بات بہ ہے کہ جس امام کا قول اختیار کیا جارہا ہے اس کی پوری
تفصیلات براہ راست اس فدہب کے اہل فتوئی علاء سے معلوم کی جائیں ........
محض کتابوں میں دیکھنے پر اکتفانہ کیا جائے ......کونکہ بسا او قات اس قول کی
بعض ضروری تفصیلات عام کتابوں میں فہ کور نہیں ہو تیں اور ان کے نظر انداز
کر دینے سے تلفیق کا اندیشہ رہتا ہے۔

اتباع سنت ہی اصل چیز ہے

حضرت والد صاحب رحمة الله عليه كا جب مدينه طيبه جانا ہوتا الله عليه كا جب مدينه طيبه جانا ہوتا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عرض كرنے كے لئے حاضرى ہوتى تو عام معمول بير تھا

حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو حضرات محض کی ترک مستحب پر جمع عام میں روک ٹوک یا ناراضگی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں ان کے طرز عمل میں دو غلطیاں ہوتی ہیں ............ ایک تو غیر مکر پر نگیر کرنا .......... ایک تو غیر مکر پر نگیر کرنا ......... ایک تو غیر مکر پر نگیر کرنا ادر اللہ چائے بعض او قات اس تمام کمیر و ملامت کے پس پشت انداز اختیار کرنا اور اللہ چائے بعض او قات اس تمام کمیر و ملامت کے پس پشت عجیب و پندار اور نفسانیت بھی کار فرما ہوتی ہے جو ایک مستقل گناہ ہے۔آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حضرات اس طرز عمل پر کار بعد ہوتے ہیں۔ عام طور سے دیکھا یہ ہے کہ دین کے اہم معاملات سے ان کی نگاہیں او جمل رہتی ہیں۔ آواب و مستجب کہ دین کے اہم معاملات سے ان کی نگاہیں او جمل رہتی ہیں۔ آواب و مستجب ہوے محبوب اعمال ہیں ........ ان پر جمتنا و سعت میں ہو ......... ممل رئا چاہیے ......... اور دوسرول کو پیار محبت سے ان کی ترغیب بھی دیک کرنا چاہیے ......... اور دوسرول کو پیار محبت سے ان کی ترغیب بھی دیک منبیر

# حدیث فنمی کا ایک اصول

حضرت والد صاحب مضرت شخ المند سے ماکل میں بہت فا کدہ پہنچلہ ہیں بیان فرماتے تھے۔ جس سے احقر کو بہت سے مسائل میں بہت فا کدہ پہنچلہ اور وہ یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مخلف اعمال منقول ہیں وہ دو قشم کے ہیں۔ بعض اعمال تو ایسے ہیں جن کے بارے ہیں روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو معمول بمالیا تھا یاآپ سے وہ اعمال کثرت کے ساتھ ثابت ہیں یاآپ نے ان کو معمول بمالیا تھا یاآپ سے وہ اعمال کثرت کے ساتھ ثابت ہیں یاآپ نے ان کو معمول بمالیا تھا یا ہے۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے آکاد کا مواقع پر ثابت تو ہیں لیکن ان کو معمول بمالیا یا ان کا التزام کرنا یا دوسروں کو ان کی ترغیب وینا ثابت نمیں۔ ان قسموں ہیں سے ہم ایک کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے۔ پہلی قشم کے اعمال کی پابندی کا اہتمام درست اور موافق سنت ہے۔ لیکن دوسری قشم کے اعمال کو ان کے مقام پر رکھنے کا نقاضا یہ ہے کہ ان کو اس طرح بھی بھار کر لیا جائے جیسا آپ نے کیا۔ لیکن ان کا مشقل معمول بما لینا مطلوب نمیں۔

فرمایا کہ "محلہ کوظہ سے باہر جنگل میں جند چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بیٹی ہوئی آپس میں لڑ رہی تھیں ایک دوسرے کو مار رہی تھیں۔ ہم قریب پنچ تو معلوم ہوا کہ یہ سب مل کر جنگل سے گویر چن کر لائیں ہیں اور ایک جگہ ڈھیر کر دیا ہے اب اس کی تقییم کا مسلہ زیر نزاع ہے حصوں کی کمی ہیٹی پر لڑنے مارنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اول نظر میں مجھے ہنی آئی کہ یہ کس گندی اور ناپاک چیز پر لڑ رہی ہیں ہم ان کی کم عقلی اور چگانہ وہنیت پر ہنتے ہوئے ان کی لڑائی بمد کرانے کی کوشش میں گے ہوئے تھے کہ قدرت نے ول میں ڈالا کہ ان کی ب وقونی پر ہننے والے جو دنیا کے مال واسباب اور جاہ و منصب پر لڑتے ہیں اگر ان کو جیشم حقیقت بین نصیب ہو جائے تو وہ یقین کریں گے کہ ان عقلاء زمان اور حکماء وقت کی سب لڑائیاں بھی ان چیوں کی جنگ سے کچھ زیادہ متاز نہیں فناء

ہو جانے والی اور چند روز میں اپنے بعنہ سے نکل جانے والی بیہ سب چیزیں بھی افرت کی نعتوں کے مقابلے میں ایک گوہر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ اخرت کی نعتوں کے مقابلے میں ایک گوہر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ انتاع شر بعیت و سنت

اب بیہ وہ مسئلہ ہے جس کی طرف عمل کے وقت آج کل اچھے اچھے علاء اور مفتوں کی نگاہ بھی کم ہی جاتی ہے۔ علاء اور مفتوں کی نگاہ بھی کم ہی جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔ لیکن چو کلہ شریعت پر عمل طبیعت ٹانیہ بن چکا تھا۔۔۔۔۔۔۔ اس لئے عملی ضرورت کے تمام احکام صرف علم میں نہیں۔۔۔۔۔۔ بلحہ عمل میں ہر وقت مشخضر رہتے تھے۔

اگریزی ....سسس سند هی ..... پشتو اور نه جانے کتنی زبانوں میں شاید لا کھول کی تعداد میں چھپ چک ہیں .... اور الله تعالیٰ نے اسے عجیب قبول عام عطا فرمایا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت والا مغرب سے پہلے اینے مکان سے دارالعلوم نانک واڑہ میں مجلس منتظمہ کے اجلاس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے احقر اور برادر مكرم حضرت مولانا مفتى محمد رفيع صاحب مد ظلهم بھى ساتھ تھے اجلاس مغرب کے متصل بعد ہونا تھا مغرب کا ونت رائے ہی میں ہو گیا....... اور راستے کی ایک مسجد میں از کر مغرب کی نماز برطی ...... چوکلہ نائک واڑہ کینچنے كى جلدى تقى ..... اس لئے سنت مؤكده ير اكتفا فرمايا..... اور صلوة الاواتان بڑھے بغیر روانہ ہو کر نائک واڑہ پہنچ گئے۔ مجلس کے اختیام پر وہیں عشاء کی نماز یر طی ..... نماز کے بعد مسجد سے باہر تشریف لائے اور گاڑی میں بیٹھنے لگے تو احقر سے یو چھاکہ "تقی میاں! آج اوائین کا کیا ہوا؟" احقر نے عرض کیا کہ "حضرت! آج تو جلدی کی وجہ سے وہ رہ گئیں ..... فرمایا کہ کیول رہ گئیں؟ اس وقت نه پڑھ سکے تھے تو عشا کے بعد پڑھ لیتے ..... پھر فرمایا کہ اگرچہ فقہی طور نوافل کی قضا نہیں ہے لیکن ایک سالک کو ایسے موقع پر علافی کے طور ير جب موقع ملے ..... معمول كي نوافل ضرور برط ليني عاميس .... خواه ان کا اصلی وقت گزر گیا ہو ..... آج مجھ سے بھی این وقت میں اوائین اوا نمیں ہو سکی تھیں..... کین الحمداللہ ..... میں نے عشاء کے بعد عشاء کے توابع کے ساتھ چھ رکعات مزید بطور علافی ادا کیس اور معمولاً انیا ہی کرتا ہول ..... پھر فرمایا کہ تم نے حدیث میں پڑھا ہو گا کہ اگر کوئی مخص کھانے ك آغاز مي بسم الله يردهنا بحول جائے تو كھانے كے دوران بھى جب ياد آئے تو الله الله اوله ..... وآخره .... يره لينا عابي اس اى ير دوسرى نوا قل كو مى قاس کر لو۔

باب سوم

عارف بالله حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عار فی

کے ارشادات

# نفس کو بہلا کر اور دھوکہ دیکر اس سے کام لو

حضرت واكثر عبدالحي صاحب قدس الله سره فرمايا كرتے سے كه نفس کو ذرا دھوکہ دے کر اس سے کام لیا کرو ..... اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ روزانہ تبجد برصنے کا معمول تھا۔ آخر عمر اور ضعف کے زمانے میں ایک دن حمد الله تنجد کے وقت جب آگھ کھلی تو طبیعت میں بدی مستی اور مسل تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ..... کسل بھی ہے اور عمر بھی تمہاری زیادہ ہے اور تھر کی نماز کوئی فرض و واجب نہیں ہے .... بڑے ر مو ..... اور اگر آج متجد چھوڑ دو کے تو کیا ہو جائے گا؟ .... فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے تنجد فرض واجب نہیں ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے .... باتی یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا مدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تمائی حصہ گزر جاتا ہے تو الله تعالی کی خصوصی رحمتیں اہل زمین پر متوجہ ہوتی ہیں اور الله تعالی کی طرف سے منادی پکار تا رہتا ہے کہ کوئی مغفرت ما تکنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے.... ایسے وقت کو کار گزارنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نفس کو بہلا دیا کہ ا جھا ابیا کرو کہ اٹھ کر بیٹھ چاؤ اور بیٹھ کر تھوڑی می دعا کر لو اور دعا کر کے سو جانا ..... چنانچه اته كر بيش كيا اور دعاكرني شروع كر وي .... دعاكرت كرتے ميں نے نفس سے كماكم ميال جب تم اٹھ كر بيٹھ كے تو نيند تو تممارى چلی گئی اب عسل خانے تک چلے جاؤ اور استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ .... پھر آرام سے آگر لیٹ جانا۔ پھر جب عسل خانے پنچااور استنجا وغیرہ سے فارغ ہو كيا توسوچاك چلووضو بھى كر لواس لئے كه وضوكر كے دعاكرنے ميں قبوليت كى توقع زیاد ہے چنانچہ وضو کر لیا اور بستر بر آگر بیٹھ گیا اور دعا شروع کر دی

پھر نفس کو بہلایا کہ بستر پر بیٹھ کر کیا دعا ہو رہی ہے ......... دعا کرنے کی جو تمہاری جگہ ہے وہیں جاکر دعا کر لو اور نفس کو جائے نماز تک تھینج کرلے گیا اور جاکر جلدی سے دو رکعت تہجد کی نیت باندھ لی ....... پھر فرمایا کہ نفس کو تھوڑا سا دھوکہ دے کر بھی لانا پڑتا ہے ..... جس طرح یہ نفس تمہارے ساتھ نیک کام کو ٹلانے کا معاملہ کرتا ہے اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ الیا ہی معاملہ کیا کرو اور اس کو تھینج کھینج کرلے جایا کرو ان شاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کی توفیق عطا فرمادیں گے ........

#### رمضان کا دن لوث آئے گا

ہارے حضرت واکثر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ حضرت تقانوی رحمة الله عليه كي بات نقل فرمات تق كه .... ايك محف رمضان ميس يمار ہو گیا اور مصاری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ اب اس کو غم ہو رہا ہے کہ روزہ چھوٹ گیا...... حضرتؓ فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں. یہ ویکھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟ ..... اگر بیر روزہ اپنی ذات کے لئے رکھ رہے ہو تو نے شک اس پر صدمه کرو که مصاری آگئی اور روزہ چھوٹ گیا لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے روزہ رکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یماری میں روزہ چھوڑ دو تو مقصور پھر بھی حاصل ہے۔ اس کئے کہ مديث شريف س ب "ليس من البر الصيام في السفر" (صحح خارى، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وملم، ليس من البر الصوم في السيفر، حديث ١٩٢٢) سفركي حالت مين جبكه شديد مشقت جواس وقت روزه ر کھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن قضا کرنے کے بعد جب عام ونول میں روزہ رکھو کے تو اس میں وہ تمام انوار و برکات حاصل مول کے جو رمضان کے مینے میں حاصل ہوتے تھے ..... گویا اس مخف کے حق میں رمضان کا دن لوث آئے گا اور رمضان کے دن روزہ رکھنے میں جو فائدہ حاصل ہوتا وہ فائدہ اس دن قضا

#### وفت كالقاضا ديكهو

فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ بررگول کی چھوٹی چھوٹی باتول سے انسان کی زندگی درست کرنے کے دروازے کیل جاتے ہیں۔ فرماتے تھے میان! ہر وقت كا تقاضا ديكھوراس وقت كا تقاضا كياہے؟ اس وقت مجھ سے مطالبه كياہے؟ بير نه سوچو کر اس وقت میراکس کام کو دل چاہ رہاہے۔ دل چاہنے کی بات نہیں بلحہ پیہ دیکھو کہ اس وقت نقاضا کس کام کا ہے؟ اس نقاضے کو پورا کرو۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے تم نے تواہیے ذہن میں مضار کھا تھا کہ روزانہ تھ ریرھا کروں كالسسس روزاند ات يارے الوت كيا كرول كالسسس روزاند اتى مسبيحات يرها كرول كا .... اب جب ان كامول كا وقت آيا تو دل جاه ربا ہے كه يه كام میں پورے کرول اور ذہن پر اس کام کا بوجھ ہے۔ اب عین وقت پر گھر سے ممار ہو گئے اور اس کے متیج میں اس کی تیارواری ..... علاج اور دوا دارو میں لگنا یا اور اس وجہ سے وہ معمول چھوٹے لگا۔ اس وقت تو میں بیٹھ کر علاوت كرتا ..... ذكر و اذكار كرتا .... اب مارا مارا يحر ربا مول كر بهي ذاكر ك یاس .... مجھی تھیم کے یاس .... مجھی دواخانے میں ... ہے میں کس چکر میں مچنس گیا۔ ارے اللہ تعالی نے جس چکر میں ڈالا .... اس وقت کا تقاضا بی ہے کہ وہ کرو ..... اگر اس وقت وہ کام چھوڑ کر تلاوت کرنے بیٹھ جاؤ

کے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پند نہیں۔ اب وقت کا نقاضا یہ ہے کہ یہ کام کرو۔ اب ای میں وہ تواب سطے گاجو علاوت کرنے میں ملتا۔ یہ ہے اصل دین۔

(اصلاحی خطبات جلد نبرا)

### احسان ہر وقت مطلوب ہے

حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ ایک دن فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے میں آئے اور آگر بوے فخریہ انداز میں خوشی کے ساتھ كينے ككے كه الله كا شكر ہے كه مجھے "احسان" كا درجه حاصل ہو كيا ہے "احسان" ایک بوا درجہ ہے جس کے بارے میں صدیث میں آتا ہے کہ "اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اللہ تعالی کو دیجے رہا ہے اور اگر بیا نہ ہو سکے تو کم از کم اس خیال کے ساتھ عبادت کر کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں" (تھیح عارى، كتاب الايمان، باب سوال جريل مديث ٥٠) اس كو درجه احسان كما جاتا ہے۔ ان صاحب نے حضرت والا سے کما کہ مجھے "احسان" کا درجہ حاصل ہو گیا ... حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مبار کباد دی کہ الله تعالی مبارک فرمائے .... یہ تو بہت بؤی تعمت ہے البتہ میں آپ سے ایک بات پوچمتا مول که کیاآپ کو یه "احسان" کا درجه صرف نماز میں حاصل ہوتا ہے اور جب مدی چوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو اس وقت بھی حاصل ہوتا ہے یا نمیں؟ لعنی مدی چوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت بھی آپ کو بیہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ یا یہ خیال اس وقت نہیں آتا؟ وہ صاحب جواب میں فرمانے کے کہ حدیث میں تو صرف عیادت کے متعلق آیا ہے .... ہم تو یہ سیجے ہیں کہ "احسان" کا تعلق صرف نمازے ہے دوسری چزوں کے ساتھ "احسان" کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے ای لئے آپ سے یہ سوال کیا تھا ..... اس لئے کہ آج کل عام طور پر غلط منمی یائی جاتی ہے کہ "احسان" صرف نماز ہی میں مطلوب ہے یاذکر و تلاوت ہی میں مطلوب ہے۔ حالانکہ احسان ہر وقت مطلوب ہے۔ زندگی کے ہر مر ملے اور ہر شعبے میں مطلوب ہے ...... دکان پر بیٹھ کر تجارت کر رہے ہو وہاں پر ''احسان'' مطلوب ہے بینی دل میں یہ استحضار ہونا چاہئے کہ الله تعالی مجھے دکھے رہے ہیں اب اپنے ماتخوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو اس وقت بھی ''احسان'' مطلوب ہے۔ جب ہوی چوں اور دوست احباب اور پڑوسیوں سے معاملات کر رہے ہو اس وقت بھی یہ استحضار ہونا چاہئے کہ الله تعالی مجھے دکھے رہے ہو اس وقت بھی یہ استحضار ہونا چاہئے کہ الله تعالی مجھے دکھے رہے ہیں۔

حقیقت میں "احبان" کا مرتبہ سے بیسسس صرف نماز تک محدود

## حضرت ڈاکٹر صاحبؓ کی کرامت

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ بھی بھی تعلیم کے طور پر
فرمایا کرتے تھے کہ 'آئے میرے نکاح کو ۵۵ سال ہو گے لین الحمدللہ بھی اس
عرصہ میں لجہ بدل کر بات نہیں گی" میں کما کرتا ہوں کہ لوگ پائی پر تیرنے
دور ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں..... اصل کرامت تو ہے کہ چیپن
سال مدی کے ساتھ ذندگی گزاری۔ اور یہ تعلق ایبا ہوتا ہے کہ جس میں یقینا
تاگواریاں پیدا ہوتی ہیں... یہ بات ممکن نہیں کہ تاگواری نہ ہوتی ہولیکن
فرماتے ہیں کہ "میں نے لجہ بدل کربات نہیں کی" اور اس سے آگے بوھ کران
کی الجیہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر جھے سے یہ نہیں کما کہ " بجھے پائی پلا وو" یعنی اپنی
طرف سے کسی کام کا تھم نہیں دیا کہ یہ کام کر دو۔۔۔۔۔۔ میں خود اپنے شوتی اور
جذب سے سعادت سمجھ کر ان کا خیال رکھتی اور ان کا کام کرتی تھی لیکن ساری

### طريقت بجز خدمت خلق نيست

فرماتے سے کہ "میں نے تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے اور اس پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اس پر فاتمہ چاہتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں...... مجھے تو اللہ تعاقات تعالیٰ نے خدمت کے لئے دنیا میں تھیجا ہے..... میں مخدوم ہا کر نہیں تھیجا ہے.... میں مخدوم ہا کر نہیں تھیجا ہے... میں مخدوم ہا کر نہیں تھیجا گیا کہ دوسر نے لوگ میری خدمت کریں... بلحہ میں خادم ہوں... اپنی بدی کا تھی خادم ۔.. اپنی بدی کا تھی خادم ہوں۔ اس لئے کہ ہدے کے لئے خاد میت کا مقام اور اپنے متعلقین کا تھی خادم ہوں۔ اس لئے کہ ہدے کے لئے خاد میت کا مقام اچھا ہے اس لئے میں خادم ہوں۔ اس لئے کہ ہدے کے لئے خاد میت کا مقام اچھا ہے اس لئے میں خادم ہوں۔ اس لئے کہ ہدے کے لئے خاد میت کا مقام اچھا ہے اس لئے میں خادم ہوں۔ اس لئے کہ ہدے کے لئے خاد میت کا مقام اچھا ہے اس لئے میں خادم ہوں۔ اس لئے کہ ہدے کے لئے خاد میت کا مقام اچھا ہے اس لئے میں خادم ہوں۔ اس لئے کہ ہدے کے لئے خاد میت کا مقام اس کے میں خادم ہوں " فرمایا کہ "

زنتریج و سجاده و دلق نیست طریقت بخ خدمت خلق نیست

طریقت در حقیقت خدمت طلق ہی کا نام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے سے کہ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں خادم ہوں ...... خدوم نہیں ہوں تو خادم دوسروں پر کیسے تھم چلائے کہ یہ کام کر دو۔ ساری عمر اس طرح گزاری کہ جب ضرورت پیش آتی ..... خود کام کرتے ..... کسی سے نہیں کھتے ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ..... ظاہری چیزوں میں تو ہم لوگ سنت کا اتباع کر لیتے ہیں لیکن اخلاق میں معاملات میں معاشرت میں اور زندگی گزارنے کے طریقوں میں ہی سنت کی اتباع کرنی چاہئے۔

### ایک عجیب واقعہ

حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک دن بوا عجیب واقعہ سنایا کہ میرے متعلقین میں ایک صاحب تھے۔ وہ اور ان کی بدی دونوں میری مجلس میں آیا کرتے تھے اور کھے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ دونوں

نے ایک مر جہ اپنے گر میری وعوت کی چنانچہ میں ان کے گر گیا اور جاکر کھانا میں بوا اچھا ہا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔۔ کھایا ہوا اچھا ہا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔۔ جب حضرت والا کھانا کھاکر فارغ ہوئے تو وہ خاتون پردے کے پیچے آئیں اور آکر حضرت والا کو سلام کیا تو حضرت نے فرمایا تم نے ہوا لذین اور اچھا کھانا ہمایا۔۔۔۔۔۔ کھانا کھانے میں ہوا مزہ آیا حضرت والا فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملہ کما تو پردے کے پیچے ہے اس خاتون کی سکیاں لینے اور رونے کی آواز آئی میں جیران ہو گیا کہ معلوم نہیں فاتون کی سکیاں لینے اور رونے کی آواز آئی میں جیران ہو گیا کہ معلوم نہیں میری کس بات سے ان کو تکلیف پینی اور ان کا ول ٹوٹا۔۔۔۔۔۔۔ میں نے پوچھاکہ کیا بات ہے ؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ان خاتون نے اپنے رونے پر جمعل قالو پاتے ہوئے یہ کما کہ حضرت آئی جھے ان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے چالیس باتے ہوئے ہیں لیکن اس پورے عرصے میں بھی میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ سا تو جملہ نہیں ساکہ و گئے ہیں لیکن اس پورے عرصے میں بھی میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ نا تو جملہ ن

# ایا مخص کھانے کی تعریف نہیں کرے گا

حضرت والا بحرت به واقعہ سنا کر فرماتے تھے کہ وہ فض بیہ کام ہر گر شیں کر سکن جس کے ول میں بیہ احساس ہو کہ بیہ بیدی کھانے پکانے کی جر خدمت انجام وے رہی ہے۔۔۔۔۔۔۔ بیہ اس کا حسن سلوک اور حسن معاملہ ہے جو وہ میرے ساتھ کر رہی ہے جو فض اپنی بیدی کو نوکر اور خادمہ سجھتا ہو کہ بیہ میری خادمہ ہے اس کو تو بیہ کام ضرور انجام دینا ہے۔ کھانا پکانا اس کا فرض ہے۔ اگر کھانا اچھا پکاری ہے تو اس پر اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا فض مجی اپنی بیدی کی تعریف نہیں کرے گا۔

اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے

ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک

و تعالیٰ کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ جب ہمیں یہ تھم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کر لو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر جو رحمتیں نازل فرمانا منظور ہے اس کا کچھ حصہ تہیں بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں ان اللہ کے بعدول پر رحمت کی بارشیں بر سیں .....اس کی بدلی کا کوئی فکرا ہم پر بھی رحمت بر سا دے ...... تو یہ شاہت پیدا کرنا بھی بوی نعمت ہے اور حضرت مجذوب صاحب کا یہ شعر بخرت پڑھا کرتے تھے۔

تیرے محبوب کی یارب شاہت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لیکر آیا ہوں

کیا بعید ہے کہ اللہ اس صورت کی برکت سے حقیقت میں تبدیل فرما دے اور اس رحمت کی جو گھٹائیں وہال برسیں گی.... ان شاء اللہ ہم اور آپ اس سے محروم نہیں رہیں گے۔

## اللہ کے محبوب بن جاؤ

حضرت واکثر عبدالحی صاحب رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ بیت الخلایا عسل خانے میں داخل ہورہ ہو۔.... بایاں پاؤل پہلے داخل کر دو ادر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو کہ "اَللّٰهُمَّ اِنْدِیْ اَعُونُدُیكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْحَبْثِ اللّٰهُمَّ اِنْدِیْ اَعُونُدُیكِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْحَبَائِثِ "اور یہ نیت کر لو کہ یہ کام میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی اتباع میں کر رہا ہوں..... ہی پھر جس وقت یہ کام کرو کے الله تعالیٰ کی محبوبہ عاصل ہو جائے گی اس لئے کہ الله تعالیٰ نے قرامی کر یم میں فرمایا کہ میری اتباع کرو کے تو الله تعالیٰ حتمیں اپنا محبوب بنا لیس کے " (سوره آل عمران اس)

لہذا آگر چھوٹے چھوٹے کام سنت کا لحاظ کرتے ہوئے کر لئے جائیں بس محبوبیت حاصل ہونے لگے گی اور جب سراپا انباع بن جاؤ گے توکامل محبوب ہو جاؤ گے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے مدتوں اس بات کی ریاضت اور مشق کی ہے کہ گھر میں داخل ہوا ...... کھانا مائے چنا ہوا ہے ..... ہوک شدت کی گئی ہوئی ہے اور کھانے کو دل چاہ رہا ہے ۔.... کی ایک ایک لیے کہ کھانا نہیں کھائیں گے ..... کی ایک ایک لیے کے لئے رک گئے کہ کھانا نہیں کھائیں گے ..... کی بخر دوسرے لیے ول میں یہ خیال لائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ کے سامنے اچھا کھانا آتا تھا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اداکر کے کھا لیتے تھے .... اب ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھانا کھائیں گے لہذا اب جو کھانا کھایا..... وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھانا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مجبوبیت بھی حاصل ہو گئی اور طبیعت بھی سیر ہو گئی۔

## اگر اس وقت بادشاه کا پیغام آجائے

کرنے کے لئے نیند چھوڑ سکتے ہو ...... اپنی راحت چھوڑ سکتے ہو .... تو پھر اللہ جل جلالہ اور اتھم الحاکمین کو راضی کرنے کے لئے راحت اور نیند نہیں چھوڑ سکتے ؟ جب کسی نہ کسی وجہ سے راحت اور نیند چھوڑنی ہے تو پھر کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے راحت وآرام چھوڑا جائے ؟

(اصلاحی خطیات جلد۲)

# ا پنا شوق بورا کرنے کا نام دین نہیں

حضرت واكثر عبدالحي صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه عمالي ! ا پنا شوق بورا کرنے کا نام دین خبیں ...... بلحد الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی انباع کا نام دین ہے ..... یہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے اس وقت کیا تقاضا ہے؟ بس اس نقاضے کو بورا کرو .....اس ای کا نام دین ہے .... اس کا نام دین نہیں کہ مجھے فلال چیز کا شوق ہو گیا ہے .... اس شوق کو بورا کر رہا ہوں ..... مثلاً کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں ميشه صف اول مين نماز يرحون ....يسكس كو اس بات كا شوق مو كياممه مين تبلیغ و دعوت کے کام میں نکلول...... اگرچہ یہ سب دین کے کام ہیں اور باعث اجرو ثواب ہیں..... لیکن یہ دیکھو کہ اس وقت کا نقاضا کیا ہے؟ مثلاً گر کے اندر والدین پسار ہیں اور انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے ..... لیکن جہیں تو اس بات کا شوق لگا ہوا ہے کہ صف اول میں جا کر جماعت سے نماز رد حول اور والدین استے ممار میں کہ حرکت کرنے کے تابل شیں .....اب اس وقت میں تمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا کی سے کہ صف اول کی نماز کو چھوڑ دو اور والدین کی خدمت انجام دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور نماز گھر کے اندر تنا پڑھ لو .... اب اگر اس وقت تم فے والدین کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں اور تم اپنا شوق بورا کرنے معجد میں چلے گئے اور صف اول میں جاکر شامل ہو گئے تو یہ دین کی اجاع نہ ہوئی

بلعد اپنا شوق پورا کرنا ہوگا۔ یہ علم اس صورت میں ہے کہ جب معجد کمیں دور ہے۔
ہے۔۔۔۔۔۔۔ معجد آنے جانے میں وقت گے گا اور والدین کی حالت الی ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی۔۔۔۔۔۔ لیکن آگر معجد گھر کے بالکل قریب ہے اور والدین کی حالت الی ہے کہ ان کو بیخ کے تھوڑی دیر کے دور رہنے سے تکلیف نہ ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے تو اس صورت میں اس کو معجد میں جا کر جماعت ہی سے نماز اوا کرئی چاہئے۔

### شريعت، سنت، طريقت

قال را بجوار صاحب حال شو چیش مرد کامل پامال شو جب تک آدمی کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال نہیں کرے گا۔ اس وقت تک یہ بات حاصل نہیں ہوگی باعد افراط و تغریط میں ہی مبتلارہے گا۔ اس وقت تک یہ بات حاصل نہیں ہوگی باعد افراط و تغریط میں اوھر جھگ گیا۔۔۔۔۔۔۔۔ سارے تصوف کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو افراط و تغریط سے چائے اور اس کو اعتدال پر لائے اور اس کو یہ بتائے کہ کس وقت دین کا کیا تقاضا ہے ؟

### سيدهے جنت ميں جاؤ كے

# ہر کام رضائے الی کی خاطر کرو

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میج کو میدار
ہو جاؤ تو نماذ کے بعد طاوت قرآن اور ذکر و اذکار اور معمولات سے فارغ ہونے
کے بعد ایک مر تبہ اللہ سے یہ عمد کر لوکہ "اے اللہ آج دن ہمر میں جو کچھ کام
کروں گا وہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا...... گھر میں جاؤں گا تو آپ کی
خاطر..... یہ سب کام میں اس لئے کروں گا کہ ان کے حقوق آپ نے
میرے ساتھ والدہ کر دیے ہیں اور جب ایک مر تبہ یہ نیت کر لی تو اب یہ دنیا

کے کام نمیں ہیں۔ بلحہ یہ سب دین کے کام ہیں اور اللہ کی رضا کے کام ہیں۔ ان کامول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم نہیں ہوتا بلحہ وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔

# جو کرنا ہے ابھی کر لو

# کیا پھر بھی نفس ستی کرے گا؟

حضرت ڈاکٹر عبدالمی صاحب قدس الله سر ، فرمایا کرتے ہے کہ دیکھو وقت کو کام میں لگانے کا طریقہ سن لو ...... مثلاً تمہیں یہ خیال رہا کہ فلال وقت میں طاوت کریں گے ..... یا نقل نماز پڑھیں گے ..... لیکن جب وہ وقت آیا تو اب طبیعت میں سستی ہو رہی ہے اور اٹھنے کو دل نمیں چاہ رہا ہے لیکن یہ بتاؤکہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف سے یہ پیغام آجائے کہ ہم تمہیں بیہ بتاؤکہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف سے یہ پیغام آجائے کہ ہم تمہیں بیت بوا انعام یا بہت بوا منصب یا بہت بوا عمدہ یا بہت بوی ملازمت دیتا چاہتے ہیں .... بتاؤکیا اس وقت فرا ہمارے پاس آجاؤ .... بتاؤکیا اس وقت بیں .... بیا کیا اس وقت

بھی سستی رہے گی؟ اور کیا تم یہ جواب دو کے کہ میں اس وقت نہیں اسکتا..... مجمع نیند آر بی ہے۔ کوئی بھی انسان جس میں ذرا بھی عقل و ہوش ہے ..... بادشاہ کا یہ پیغام س کر اس کی ساری سستی ..... کابلی اور نیند دور مو جائے گی اور خوشی کے مارے فورا اس انعام کو لینے کے لئے بھاگ کھڑا مو كا .....ك مجم امنا برا انعام من والا ب لهذا أكر اس ونت بيه نفس اس انعام ك حسول كے لئے بماك يدے كا تواس سے معلوم بواكم حقيقت ميں الحض میں کوئی عذر نہیں ہے ..... اگر حقیقت میں واقعتہ الحضے سے کوئی عذر ہوتا تو اس وقت نہ جاتے اور بلحہ اسر پر بڑے رہے ابدا یہ تصور کرو کہ دنیا کا ایک سربراه حکومت جو بالکل عاجز ..... در عاجز عاجز عاجز ہے وہ اگر عميں ایک منعب کے لئے بلا رہا ہے تو اس کے لئے اتا بھاگ رہے ہولیکن اتھم الحاكمين ..... جس كے بنعنه و قدرت ميں بورى كا كات ہے ..... وين والا وہ ہے .... مصنے والا وہ ہے .... اس کی طرف سے بلاوا آرہا ہے تو تم اس كے دربار ميں حاضر ہونے ميں ستى كر رہے ہو؟ اس تقور سے ان شاء الله ہمت پیدا ہوگی اور وہ وقت جو بے کار جارہا ہے وہ ان شاء اللہ کام میں لگ جائے

## شهواني خيالات كاعلاج

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے گے کہ یہ جو گناہ کے داھیا اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج اس طرح کرو کہ جب دل میں یہ سخت تقاضا پیدا ہو کہ اس تگاہ کو فلط جگہ پر استعال کر کے لذت حاصل کرول تو اس وقت ذراسا یہ تصور کرو کہ آگر میرے والد مجھے اس حالت میں دکھ لیں کیا چر بھی یہ حرکت جاری رکھول گا؟ یا آگر مجھے معلوم ہو کہ میرے شخ مجھے اس حالت میں دیکھ لیس کیا چر بھی یہ حرکت جاری رکھول گا؟ یا آگر مجھے معلوم ہو کہ میرے شخ مجھے اس حالت میں دیکھ رہے ہو کہ میرے شخ مجھے ہو کہ میری اولاد میری اس حرکت کو دیکھ رہی ہے تو کیا چر بھی یہ کام جاری رکھول

گا؟ ظاہر ہے کہ آگر ان میں کوئی بھی میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہوگا تو میں اپنی نظر نیچی کر لول گا اور یہ کام نہیں کرول گا۔۔۔۔۔۔۔ چاہے دل میں کنتا شدید تقاضا پیدا کیول نہ ہو؟ پھر تصور کرو کہ ان لوگول کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری دنیا و آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میری اس حالت کو جو احم الحاکمین دکھے رہا ہے اس کی پرواہ مجھے کیول نہ ہو۔۔۔۔۔ اس کی پرواہ مجھے کیول نہ ہو۔۔۔۔۔ اس کی پرواہ مجھے کیول نہ ہو۔۔۔۔۔۔ اس خیال اور تصور کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ سے محفوظ رکھیں گے۔

# تہاری زندگی کی فلم چلادی جائے تو؟

لہذا جب اپنے مال ..... باپ ..... دوست احباب عزیر و اقارب اور مخلوق کے سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آنا گوارہ نہیں تو پھر ان احوال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا کیے گوارہ کر لو گے ؟ اس کو ذرا سوچ لیا کرو۔ اخلاص مطلوب ہے

حضرت ڈاکٹر عبدالمی صاحب قدس سرہ ہوئے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہو تو سجدہ میں "سجان رئی الاعلی" کی مرتبہ کہتے ہو۔....... مشین کی طرح زبان پر بیہ شیخ جاری ہو جاتی ہے ۔...... مشین کی طرح زبان پر بیہ شیخ جاری ہو جاتی ہے ۔..... ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل سے فکل گیا تو یقین سیجئے کہ اللہ نعائی اس ایک مرتبہ "سجان رئی الاعلی" کی بدولت ہوہ وہار کر دیں گے۔ لہذا بیہ مت خیال کرو کہ اگر تھا گھر میں رہ کر عبادت کریں گے تو نیند آجائے گی ..... اس لئے اگر نیند آجائے تو سو جاؤاں۔ وہ سنت کے مطابق گزارو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر قران شریف پڑھے پڑھے نیند آجائے تو سو جاؤاور سوکر تھوڑی می نیند پوری کر قران شریف پڑھے بڑھے نیند آجائے تو سو جاؤاور سوکر تھوڑی می نیند پوری کر قران شریف پڑھے ہوئے اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھے ہوئے تہمارے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے۔

لہذا ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہاہے اور دوسر آآدمی صرف ایک گھنٹہ جاگالیکن سنت کے مطابق جاگا تو یہ دوسر افتی پہلے مخص سے کئی درجہ بہتر ہے۔

(اصلاحی خطیات جلدم)

## ایک بهتر مین مثال

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن کسی آومی کے پاس جاکر اس کی تعریف کرواور اس کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کمو ......اور تم اگلے دن چر جائے اس کی تعریف کرو...... تیسرے دن

حضرت والا قدس الله سرہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدھی ساوھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہو اور ہر عمل پر الله تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی آپ کا شکر ہے۔ میرے اندر کوئی طاقت ہی نہیں تھی اور جب اپنی غلطیوں اور کو تاہیوں کا خیال آئے اس پر توبہ و استغفار کر لو ......کہ یا الله! جھے سے کو تا ہیاں ہوئی ہیں ...... جھے معاف فرما د بجئے ..... ایسا کرنے سے ان شاء اللہ تواضع کا بھی حق ادا ہو جائے گا ..... شکر کا بھی حق ادا ہو جائے گا .... شکر کا بھی حق ادا ہو جائے گا .... اور سکیر بھی یاس نہیں آئے گا۔

# شکر کثرت سے کرو

ہمارے حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں تنہیں ایک بات بتاتا ہوں......آج تنہیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی جب بھی اللہ تعالیٰ سجھنے کی توفیق دیں گے جب تنہیں قدر معلوم ہوگی....... وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کڑت سے کیا کرو.....اس لئے جس قدر شکر کرو گے امراض باطنہ کی جڑ کے گی ...... واقعہ یہ ہے کہ اس وقت واقعی وہ باتیں اتی سمجھ میں نہیں آتی تھیں ..... اب تو کھے کھے سمجھ میں آنے گی ہیں کہ یہ شکر ایس دولت ہے جو بہت ہے امراض باطنہ کا خاتمہ کرنے والی ہے حضرت فرماتے تھے .... کہ میال وہ ریاضتی اور مجاہدے کمال کرو گے ..... وگئے زمانے کے لوگ اپنی شیوخ کے پاس جا کر کیا کرتے تھے .... رگڑے کھایا کرتے تھے .... مشقتیں اٹھاتے تھے .... کھوکے رہتے تھے .... کھوت کہاں؟ اور تممارے پاس اتن فرصت کمال؟ میں ایک کام کر لو۔ وہ یہ کہ کشرت سے شکر کرو .... جتنا شکر کرو گے ان ایک کام کر لو۔ وہ یہ کہ کشرت سے شکر کرو .... جتنا شکر کرو گے ان شاء اللہ تواضع پیدا ہو گی .... اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تکبر دور ہو گا .... اللہ تواضع پیدا ہو گی .... اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تکبر دور ہو گا .....

# یہ کروا گھونٹ پینا پڑے گا

## دعا کے بعد اگر گناہ ہو جائے؟

# پھر ہم حمیس بلند مقام پر پہنچائیں گے

حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کرنے باوجود اگر پاؤں بھسل گیا اور وہ گناہ سر زد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے بد گمان مت ہو جاد کہ اللہ میاں نے ہماری دعا قبول نہیں گی۔ ارے نادان تھے کیا معلوم ....... ہم تھے کمال پنچانا چاہتے ہیں ..... اس لئے جب گناہ سر زد ہوگا تو پھر ہم خہیں توب کی تو فیق دیں گے۔ پھر ہم خہیں اپنی ستاری ..... اپنی خفاری .... اپنی پردہ پوشی کا اور اپنی رحمتوں کا مورد ماکیں گے۔ اس لئے اس دعا کو کھی رائیگال اور میکار مت سمجھو۔ اس یہ دو کام کرتے رہو ہمت سے کام

لو اور دعا ما نکتتے رہو....... پھر دیجھو...... کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

#### کھانا.....اک نعمت

### مسلمان اور کا فر کے کھانے میں امتیاز

## تم بھی کھارہے ہو .....دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایک عمل میں کئی سنتوں کا ثواب

حضرت و اکثر صاحب فرایا کرتے ہے کہ سنوں پر عمل کرنے کی نیت کر اوے کا مال ہے ...... مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کے اندر جتنی سنوں کی نیت کر او کے اتنی سنوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ مثلاً پانی پینے وقت یہ نیت کر او کہ میں تین سانس میں پانی اس لئے پی رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تین سانس میں پینے کی تھی اس سنت کا ثواب حاصل ہو گیا...... اس طرح یہ نیت کر لی کہ میں سانس لیتے وقت پر تن کو اس لئے ہو گیا.... اس طرح یہ نیت کر لی کہ میں سانس لیتے وقت پر تن کو اس لئے منہ سے ہٹارہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بر تن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اب دوسری سنت پر عمل کا بھی ثواب حاصل ہو گیا....... اس لئے سنوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آدی جب کوئی عمل کرے تو اس لئے سنوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آدی جب کوئی عمل کرے تو ایک بی عمل کے اندر جعنی سنیں ہیں ان سب کا دھیان اور خیال رکھے اور ان کی نیت کرے تو پھر ہر ہر نیت کے ساتھ ان شاء اللہ مستقل سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔

## خواتین ان اعضا کو چھیائیں

ہے ..... بازو کھلے ہوئے ہیں تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عور تول کے سامنے آئے۔ کے سامنے آنا بھی جائز نہیں چہ جائیکہ اس حالت میں مردول کے سامنے آئے۔ اس لئے کہ یہ اعضا اس کے ستر کا حصہ ہیں۔ شکا پی

شكشكى اور فنائيت پيدا كرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ یہاں تو معاملہ عبدیت اور فنائیت اور بعدگی کا ہے ..... شکستگی اور عاجزی کا ہے۔۔۔۔۔۔۔ کو جتنا مٹالو کے اور جتنا اپنی بندگی کا مظاہرہ کرو کے .....۔۔۔۔۔ ان شاء اللہ باری تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گے۔

ابھی یہ چاول کیے ہیں

صبا جو ملنا تو کہنا ہے میرے یوسف سے
پھوٹ تکلی ہے ترے پیراھن سے ہو تیری
اس طرح جب تک انسان کے اندر ہے دعوے ہوتے ہیں کہ میں ایسا
ہوں...... میں برا علامہ ہوں۔ میں برا متق ہوں۔ برا نمازی ہوں.... چاہے دعوے زبان پر ہوں۔ چاہے دل میں ہوں۔ اس وقت تک اس انسان میں
نہ خوشبو ہے۔ اور نہ اس کے اندر ذا تقہ ہے۔ وہ تو کچا چاول ہے۔ اور جس دن
اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ان دعودی کو فناکر کے یہ کہہ دیا کہ میری تو
کوئی حقیقت نہیں... میں پچھ نہیں۔ اس دن اس کی خوشبو پھوٹ پڑتی
ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیض پھیلاتے ہیں۔

ایسے موقع پر ہمارے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت شعر پڑھاکرتے تھے۔

> میں عارفی، توارہ صحراء ننا ہوں ایک عالم بے نام و نشاں میرے لئے ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؓ اور تواضع

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے کہ میں اپنے گھر میں کبھی بھی بھی چانا ہوں ...... اس لئے کہ کسی روایت میں بڑھ لیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر نظے پاؤل بھی چلئے بھی عمل تقے ..... میں بھی اس لئے چل رہا ہوں تاکہ حضور کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے .... اور فرمایا کرتے کہ میں نظے پاؤل چلتے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنا ہوں کہ و کھے .... تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نہ پاؤل میں جو تا نہ سر پر ٹوپی اور نہ جسم پر لباس اور تو انجام کار مٹی میں مل جانے والا میں جو تا نہ سر پر ٹوپی اور نہ جسم پر لباس اور تو انجام کار مٹی میں مل جانے والا

## اگر صدر مملکت کی طرف سے بلاواآجائے

ہے تو اس کے دربار میں حاضر ہونے میں سنتی کر رہے ہو؟ ..... ان باتوں کا تصور کرنے سے ان باتوں کا تصور کرنے سے ان باتوں سستی دور ہوجائے گی۔۔۔۔۔۔ اور سستی دور ہوجائے گی۔

## یہ روزہ کس کے لئے رکھ رے تھ؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ حضرت تھانوی کی بیات نقل فرماتے تھے کہ ایک فیض رمضان میں یمار ہو گیا....... اور یماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا...... اب اس کو اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا..... حضرت فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نمیں.... اس لئے کہ بید و کیھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟ اگر تم اپنی ذات کے لئے اپنا جی خوش کرنے کے لئے .... اور اپنا شوق پورا کرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو ۔... پھر تو بیشک اس پر غم اور صدمہ کرد کہ یماری آئی .... اور روزہ چھوٹ گیا... لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لئے روزہ رکھ رہے ہو۔ تو پھر غم کرنے کی ضرورت نہیں... اس لئے کہ اللہ تعالیٰ میں روزہ چھوڑ دو۔

### حضرت یونس علیه السلام کا طرز اختیار کرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ بھی ہوی عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے..... فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو تین دن تک مجھلی کے پیٹ میں رکھا.... اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا... چاروں طرف تاریکیاں اور اندھریاں چھائی ہوئی تھیں... اور معاملہ اپنے ہیں سے باہر ہوگیا تھا... ہیں اس وقت ان تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یہ کلمہ پڑھا۔

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ"

الله تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہمیں تاریکیوں کے اندر پکارا تو پھر ہم نے یہ کما۔

فَاسُتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَيِّمَ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤُمِنِيْنَ (سوره الانمِياء ٨٨)

السلام نے اختیار کیا تھا۔ وہ یہ کہ جمیں ان الفاظ سے پکارو! کا اللهٔ اِلاَّ اَنْتَ سُنْهُ اَنْكَ اِنْتِیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینُ جب تم ان الفاظ سے جمیں پکارو کے تو تم جس قشم کی تاریکی میں گر فقار ہو گے۔ ہم شمیں نجات دے دیں گے۔ نقل کام کی تلافی

مارے حضرت واکثر عبدالحی صاحب قدس الله سره نے اس حدیث کی بدیاد پر جس میں دعا کھول جانے کا ذکر ہے .... فرمایا کہ جب بھی آدمی کوئی نفلی عبادت اینے وقت ہر اداکر نا بھول گیا۔ یاکسی عذر کی وجہ سے وہ نفلی عبادت نه كر سكا ..... تو بيه نه سمجه كه بس اب اس نفلي عبادت كا وقت تو جلا كيا..... اب چيشي هو كي .... باعد بعد مين جب موقع مل جائي... اس نغلی عبادت کو کر لے ..... چنانچہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت والا قدس الله سره کے ساتھ ایک اجھاع میں شرکت کے لئے جارے تھے ..... مغرب کے وقت وہاں پنچنا تھا..... مگر ہمیں نکلتے ہوئے در ہو گئی..... جس کی وجہ سے مغرب کی نماز راستے میں ہی ایک مجد میں برطی ..... چو تک خیال سے تھا کہ وہاں پر لوگ منتظر ہول گے۔ اس لئے حضرت والانے صرف تین فرض اور دو سنتیں بڑھیں۔ اور ہم نے بھی تین فرض اور دو سنتیں بڑھ لیں اور وہال سے جلدی روانہ ہو گئے ..... تاکہ جو لوگ انظار کر رہے ہیں .... ان کو انظار زیادہ نہ کرنا پڑے .... چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہال پہنچ گے .... اجماع ہوا۔ پھر عشاء کی نماز بھی وہیں براھی ..... اور رات کے دس سے سک اجماع رہا۔ پھر جب حضرت والا وہال سے رخصت ہونے لگے تو ہم لوگول كوبلا كر يو چهاكه بهائى ..... آج مغرب كے بعد كى اوائن كمال كئ؟ بم نے كماك حضرت .....وہ توآج رو گئے چو لکہ رائے میں جلدی تھی۔ اس لئے نہیں پڑھ سکے ..... حضرت والانے فرمایا کہ رہ گئیں..... اور بغیر کسی معاوضے

کے رہ گئیں! ہم نے کہا کہ حضرت چونکہ لوگ انظار میں ہے ...... جلدی
پنچنا تھا ..... اس عذر کی وجہ سے اوائین کی نماز رہ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ
المحمد لللہ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی .... تو عشاء کی نماز کے
ساتھ جو نوا فل پڑھا کر تا ہوں ان کے علاوہ مزید چھ رکعتیں پڑھ لیں .... اب اگرچہ وہ نوا فل اوائین نہ ہوں۔ اس لئے کہ اوائین کا وقت مغرب کے بعد
ہے۔ لیکن یہ سوچا کہ وہ چھ رکعتیں جو چھوٹ گئی تھیں۔ کسی طرح ان کی تلانی کر لی جائے۔ المحمد للہ میں نے تو اب چھ رکعتیں پڑھ کر اوائین کی تلانی کر لی جائے۔ المحمد للہ میں نے تو اب چھ رکعتیں پڑھ کر اوائین کی تلانی کر لی جائے۔ المحمد شہ میں نے تو اب چھ رکعتیں پڑھ کر اوائین کی تلانی کر لی جائے۔ المحمد شم جانو .... تمہارا کام۔

اس تعل کے چھوٹنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا نیکیاں تو گئیں.....سین بعد میں جب اللہ تعالی فراغت کی نعمت عطا فرمائے۔ اس وقت اس نفل کو ادا کر لو......اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات بلند فرمائے آمین۔

# پکانے والے کی تعریف کرنی چاہئے

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ اپنا یہ واقعہ سلاکہ ایک صاحب میرے یاس آیا کرتے تھے ..... وہ اور ان کی ہوی دونوں نے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے گھر پر میری وعوت كي ..... مين چلا گيا.....داور جا كر كھانا كھا ليا۔ كھانا بوا لذيذ اور بهت احیماینا هوا تفا...... حضرت والا قدس الله سره کی ہمیشه کی بیه عادت تھی کہ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو اس کھانے کی اور کھانا بنانے والی خاتون کی تحریف ضرور کرتے ..... تاکہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے ..... اور اس خاتون كا دل بوج جائے .... چنانچہ جب كھانے سے فارغ موئے تو وہ خاتون یردے کے پیچھے آئیں......اور آکر حضرت والا کو سلام کیا....... تو حضرت والانے فرمایا کہ تم نے بوالذیذ اور اور بہت اچھا کھانا یکایا۔ کھانے میں بوا مرہ آیا..... حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کما تو بردے کے پیھیے ے اس خاتون کے رونے اور سکیال لینے کی آواز آئی ..... میں حیران ہو گیا کہ معلوم نہیں میری کس بات سے ان کو تکلیف ہوئی..... اور ان کا ول ٹوٹا .... سیں نے یو چھا کہ کیا بات ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ان خاتون نے مملک اینے رونے پر قابد پاتے ہوئے کما کہ حضرت مجھے ان (شوہر) کے ساتھ رہتے ہوئے چالیس سال ہو گئے ہیں ....سسسالین اس پورے عرصے میں ان کی ذبان سے میں نے یہ جملہ نہیں ساکہ "اج کھانا برا اچھا یکا ہے" آج جب آب كى زبان سے بير جمله ساتو مجھ رونا آليا ...... چونكه وه صاحب حضرت والا ك زير تربيت تھے۔ اس لئے جھزت والا نے ان سے فرمايا كه خدا ك

ہدے ...... ایسا بھی کیا خل کرنا کہ آدمی کسی کی تعریف میں وو لفظ نہ کے .... جس سے اس کے ول کو خوشی ہو جائے ..... لہذا کھانے کے بعد اس کے ول کو خوشی ہو جائے ..... لہذا کھانے کے بعد اس کھانے کی تعریف کرنی چاہئے ...... تاکہ اس کھانے کی تعریف کرنی چاہئے ..... تاکہ اس کھانے پر اللہ کا شکر بھی اوا ہو جائے اور کھانا بمانے والے کا ول بھی خوش ہو جائے۔

# اینی غلطی پر اژنا درست نهیں

ہارے حضرت واکثر عبدالحی صاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی غلط کاری اور گناہوں میں مبتلا ہو۔ پھر بھی بزرگوں اور اللہ والوں کے یاس اسی حال میں چلا جائے۔ اس میں کوئی حرج شیں ..... کیکن وہاں جا کر اگر جھوٹ ہولے گایا اپنی غلطی پر اڑا رہے گا تو یہ بری خطرناک بات ہے... انبیاء علیم السلام کی شان تو بہت بری ہے۔ سااو قات ابیا ہوتا ہے کہ انبیاء کے وار مین پر بھی اللہ تعالی بعض او قات ہے فضل فرما دیتے ہیں کہ ان کو تمهاری حقیقت حال سے باخبر فرماد یتے ہیں ..... چنانچہ حضرت ڈاکٹر صاحب ہی نے حضرت تقانوی قدس الله سره کابیه واقعه سایا که ایک مرتبه حضرت والا کی مجلس ہو رہی تھی۔ حضرت والا وعظ فرمارہے تھے..... ایک صاحب ای مجلس میں و يواريا تكيه كا فيك لكاكر متكبرانه انداز مين بينه التي اى طرح فيك لكاكرياول پھیلا کر بیٹھا مجلس کے اوب کے خلاف ہے .... اور جو مخض بھی مجلس میں آتا تھا ..... وہ این اصلاح ہی کی غرض ہے آتا تھا .... اس لئے کوئی غلط کام كرتا تو حضرت والاكا فرض تفاكه اس كو توكيس ..... چنانچه حضرت تفانوي رحمة الله عليه نے اس محض كو ثوك ديا...... اور فرمايا كه اس طرح بيضنا مجلس کے اوب کے خلاف ہے .... آپ ٹھیک سے اوب کے ساتھ بیٹھ جائيں .... ان صاحب نے جائے سيدھے بيھنے كے عدر بيان كرتے ہوئے كا حفرت ميرى كر مين تكليف ہے اس كى وجہ سے ميں اس طرح بيشا

ہوں ...... بظاہر وہ یہ کمنا چاہتا تھا کہ آپ کا یہ ٹوکنا فلط ہے۔ اس لئے کہ آپ کو کیا معلوم کہ بیں کس حالت میں ہوں۔ کس تکلیف میں بتلا ہوں ...... پ کو جھے ٹوکنا نہیں چاہئے تھا ..... حضرت ڈاکٹر صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ بیں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کو دیکھا آپ نے ایک لیجے کے لئے گردن جھکائی .... اور آنکھ بعد کی۔ اور پھر گردن اٹھا کر اس سے فرمایا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں .... آپ کی کمر میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ مجلس ہوتا ہے کہ حضرت والا کو کیا پہتہ کہ اس کی کمر میں تکلیف نہیں ہے۔ آپ مجلس ہوتا ہے کہ حضرت والا کو کیا پہتہ کہ اس کی کمر میں تکلیف ہے یا نہیں؟ لیکن بھوٹ او قات اللہ تعالی اپ کہ کمر میں تکلیف ہے یا نہیں؟ لیکن بھوٹ او قات اللہ تعالی اپ کہ کمر میں تکلیف ہے یا نہیں؟ لیکن جو اب کے بین ابدا بزرگوں سے جھوٹ بولنا .... یا ان کو دھوکہ دینا بوی خطرناک بات ہے ..... آگر فلطی ہو جائے .... اور کو تابی ہو جائے اس خطرناک بات ہے .... آگر فلطی ہو جائے .... اور کو تابی ہو جائے اس کے بعد آدمی اس پر نادم ہو جائے اور اللہ تعالی اس پر نوبہ کی توفیق دیدے تو ان شاء اللہ وہ گناہ اور فلطی معاف ہو جائے .... اور کو تابی ہو جائے .....

بیر حال حضرت والانے اس مخض کو مجلس سے اٹھا دیا .......... بعد میں لوگوں نے اس سے بوچھا تو اس نے صاف بتا دیا کہ واقعتہ حضرت والانے صحیح فرمایا تھا..... میری کمر میں کوئی تکلیف نہیں تھی..... میں نے محض اپنی بات رکھنے کے لئے یہ بات بمائی تھی۔

(اصلاحی خطیات جلد۵)

### د کھ پریشانی کے وقت درود شریف پر حیں

حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدی کو کوئی وکھ اور پریشانی ہو ...... یا کوئی مماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی جاہئے یا اللہ! میری اس حاجت کو پورا فرما دیجے .....میری اس مماری اور پریشانی کو دور فرما ویجے لیکن ایک طریقہ ایسا

ہتاتا ہوں کہ اس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے ....... وہ یہ ہے کہ کوئی پریشائی ہو.....ک... اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔

## وین کس چیز کا نام ہے؟

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیک ہوے کام کی بات

ہیان فرماتے سے ..... ول پر نقش کرنے کے قابل ہے کہ "دین صرف ذاویہ
نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے .... ورا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو ہی دنیا دین بن جائے
گ" ہی سب کام جواب تک تم انجام دے رہے سے وہ سب عبادت بن جائیں
گ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام بن جائیں گے بٹر طیکہ دوکام کر لو ..... ایک
نیت درست کر لو دوسرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق انجام دے دو ..... بس انا کرنے ہے وہی کام دین بن جائیں گے .... وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیتے
جی انداز بدل دیتے ہیں اور اس کے میتے میں انسان کے اعمال و انسال کا رخ صحے ہو جاتا ہے۔
افعال کارخ صحے ہو جاتا ہے۔

## اتباع سنت پر اجرو ثواب

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ "آگر ایک کام تم اپنی طرف سے اور اپنی مرضی کے مطابق کر لو اور وہی کام تم اتباع سنت کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیدو ....... دونوں میں زمین و آسان کا فرق محسوس کرو گے۔ جو کام تم اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے کرو گے ......دو تمارا اپناکام ہوگا اس پر کوئی اجرو ثواب میں اور جو کام تم اتباع سنت کی نیت سے کرو گے تو اس میں سنت کی

ا تباع کا اجرو ثواب اور سنت کی برکت اور نور شامل ہو جاتا ہے" خلیفة الارض کو تریاق دے کر بھیجا

مارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے ایک مرجبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی ...... اور پھر اس کو خلیفہ مناکر دنیا میں بھیجا.....اور جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس کو اپنا خلیفہ مانے کا اہل بھی قرار نہیں دیا...... یعنی فرشتے کہ ان کے اثدر گناہ کرنے کی صلاحیت اور المیت موجود نہیں ..... نو وہ خلافت ك بھى اہل نبيں ..... اور انسان كے اندر كناه كى صلاحيت بھى ركھى. اور دنیا کے اندر تھیجنے سے پہلے نمونے اور مثل کے طور پر ایک غلطی بھی کروائی كن ...... چنانچه جب حضرت آدم عليه السلام كو جنت ميس بهجا گيا توبير كه ديا گیا که پوری جنت میں جمال چاہو جاؤ۔ جو چاہو کھاؤ۔ مگر اس درخت کو مت کھانا .... اس کے بعد شیطان جنت میں پہنچ گیا۔ اور اس نے حضرت آدم علیہ اللام کو بھکا دیا۔ جس کے متیج میں انہول نے اس در خت کو کھا لیا۔ اور غلطی سرزد ہو گئی..... بیہ فلطی ان سے کروائی گئی.... اس لئے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے اندر یریشانی .... شرمندگی پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی ..... اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو چند کلمات سکھائے۔ اور ان سے فرمایا کہ اب تم یہ کلمات کہو۔

"رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَانِ لَّمْ تَغْفِرُلَنَا وَتَرْحُمُنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ" (الاعراف:٣٣)

قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہم نے کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تفاکہ یہ کلمات ان کو سکھائے بغیر اور ان سے کہہ بغیر اور ان سے کہہ

### بجھلے گناہ بھلا دو

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ جب تم یہ دونوں فتم کی توبہ کر لو۔ تو اس کے بعد اپنے چھلے گناہوں کو یاد بھی نہ کرو..... باعہ ان کو بھول جاؤاس لئے کہ جن گناہوں سے تم توبہ کر چکے ہو۔ ان کو یاد کرنا۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ناقدری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ جب استغفار کرو گے .... اور توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور تمہارے نامہ اعمال سے منا دوں گا۔ اس اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ لیکن تم الثا ان گناہوں کو یاد کر کے ان کا وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ یہ اس کی دیا۔ لیکن تم الثا ان گناہوں کو یاد کر کے ان کا وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ یہ اس کی حست کی ناقدری ہے۔ کیونکہ ان کی یاد بعض او قات تجاب اور رکاوٹ بن جاتی حب۔ اس لئے ان کو یاد مت کرو۔ بلعہ بھول جاؤ۔

### یاد آنے پر استغفار کر لو

محقق اور غیر محقق میں لیل فرق ہوتا ہے۔ غیر محقق بعض او قات النا کام بتا دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست بہت نیک تھے۔ ہر وقت روزے سے ہوتے تھے.... تھر گزار تھے... ایک پیر صاحب سے ان کا تعلق تھا..... وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پیر صاحب نے مجھے یہ کماہے کہ رات کو جب تم تنجد کی نماز کے لئے اٹھو تو تنجد راھنے کے بعد اپنے پچھلے سارے گناہوں کو یاد کیا کرو ..... اور ان کو یاد کر کے خوب رویا کرو .... لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه بيه طريقه درست ا سیس .... اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو توبہ کے بعد ہمارے پیچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے..... اور ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیا ہے۔ لیکن تم ان کو یاد كر كے يه ظاہر كرنا جائے ہوكہ ابھى ان گناہوں كو نسيس منايا۔ اور ميں تو ان كو منے منیں دول گا ..... باعد ان کو یاد کرول گا تو اس طریقے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحت کی ناقدری اور ناشکری ہے .... اس لئے کہ جب انہول نے تمارے اعمال نامے سے ان کو منا دیا ہے تو اب ان کو بھول جاؤ۔ ان کو یاد مت کرو ..... اور اگر مجھی ہے اختیار ان گناہوں کا خیال آجائے تو اس وقت استغفار یے مراس خیال کو ختم کر دو۔ حال کو درست کر لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات بیان فر مائی ........ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ جب تم توبہ کر چکو تو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو۔ اس لئے کہ جب توبہ کر لی تو یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ت قبول فرمائیں گے ان شاء اللہ۔ اور مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دو کہ آئندہ کیا ہوگا۔ لیا نمیں ہوگا۔ سیاس مال جو اس وقت گزر رہا ہے .....اس کی فکر کرو کہ یہ درست ہو جائے...... یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے....... اور اس میں کوئی گناہ سر زونہ ہو........

## مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مجت کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالی دونوں کے ہاتھوں کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں .....سلاا مصافحہ کرتے دقت یہ نیت کر لینی چاہئے کہ اس مصافحہ کے ذریعہ اللہ تعالی میرے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائیں گے ....سلوں کی مغفرت فرمائیں مصافحہ کے دی ہی گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے ....سلوں کی مخفرت فرمائیں مصافحہ کرنے کے لئے آیا ہے۔ اللہ تعالی اس کے ہاتھ کی برکت میری طرف مصافحہ کرنے کے لئے آیا ہے۔ اللہ تعالی اس کے ہاتھ کی برکت میری طرف

نتقل فرمادیں گے .... خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ایسے مواقع بہت پیش آتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر وعظ یا بیان کیا تو وعظ کے بعد لوگ مصافحہ کے لئے آگے۔

ایسے موقع کے لئے ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بہت سارے لوگ مجھ سے مصافحہ کرنے کے لئے آتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اس لئے خوش ہوتا ہول کہ یہ سب اللہ کے نیک مدے ہیں کچھ یہ نہیں کہ کون سامدہ اللہ تعالی کے نزدیک مقبول مدہ ہے جب اس مقبول مدے كا باتھ ميرے باتھ سے چھو جائے گا تو شايد اس کی برکت سے اللہ تعالی مجھ پر بھی نوازش فرماد سی .... یہی باتیں بررگوں سے سکھنے کی ہیں۔ اس لئے جب بہت سے لوگ کسی سے مصافحہ کے لئے آئیں تواس وقت آدمی کا دماغ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے .... اور یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری محلوق مجھ سے مصافحہ کر رہی ہے ..... اور میری معتقد مو رہی ہے ..... واقعتذ اب میں بھی بورگ بن گیا ہوں۔ لیکن جب مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کر لی کہ شاید ان کی برکت سے اللہ تعالی مجھے نواز ویں۔ ميري عشش فرما دير ـ تو اب سارا نقط نظر تبديل مو گيا ..... اور اب مصاف كرنے كے تيتيج ميں كبر اور اپني يوائي پيدا ہونے كے جائے تواضع اور عاجزی ..... اور شکشگی ..... انکساری پیدا ہو گ۔ لہذا مصافحہ کرتے وقت پیر نیت کر لیا کرو۔

# ایک بزرگ کی مغفرت کا دا قعہ

میں نے اپنے میخ حضرت ڈاکٹر عبدالحیؑ صاحب قدس اللہ سرہ سے بیہ واقعہ سناکہ۔

"ایک بزرگ جو بہت بوے محدث بھی تھ ..... جنہوں نے ساری عمر صدیث کی خدمت میں گزاری۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی شخص نے

خواب میں ان بی زیارت کی ..... اور ان سے یو چھا کہ حضرت! الله تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا۔ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ برا عجیب معاملہ ہوا۔ وہ سے کہ ہم نے تو ساری عمر علم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزاری........ اور درس و تدریس اور تصنیف اور وعظ و خطابت میں گزاری۔ تو ہمارا خیال میہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا...... لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ جمیں تمہارا ایک عمل بہت پند آیا ..... وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے۔ جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈیو کر نکالا تو اس وقت ایک پیای کھی آکر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی..... اور سیاہی چوسنے گئی.....متہیں اس مکھی پر ترس آگیا۔ تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے..... اور پیای ہے... یہ سابی بی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں۔ چنانچہ اتنی ور کے لئے تم نے اپنا تلم روک لیا۔ اور اس وقت تک تلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ کھی اس تلم یر پیھے کر سیابی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضا مندی کی خاطر کیا۔ اس کئے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اور جنت الفرووس عطاكر دي"

حالانکه اگر غور کیا جائے تو جتنی دیر تلم روک کر رکھا....... اگر اس وقت قلم نه روکتے تو حدیث نثر بیف ہی کا کوئی لفظ لکھتے ...... لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اگر وہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت حاصل نہ ہوتی۔ لبذا کچھ پہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کو نیا عمل مقبول ہو جائے وہاں قیمت عمل کے جم ..... سائز اور گنتی کی نہیں ہے۔ بائے وہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے۔ بائے وہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے۔ بائے اگر آپ نے بہت کی قیمت ہے۔ اگر آپ نے بہت سے اعمال کئے ..... لیکن الن میں اخلاق نہیں تھا.... تو گنتی کے اعتبار سے تو وہ اعمال زیادہ تھے .... لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ دوسری طرف اگر عمل چھوٹا سا ہو.... لیکن اس میں اخلاص ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بوائن جاتا ہے۔ لہذا جس وقت ول میں کی نیکی کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت ول میں اخلاص ہی اخلاص ہو تو امید ہے کہ وہ ان میں اخلاص بھی موجود ہے۔ اگر اس وقت وہ عمل کر لو گے تو امید ہے کہ وہ ان میں اخلاص ہو جائے گا۔

(اصلاحی خطبات جلد۲)

### اب تواس دل کوترے قابل بنانا ہے مجھے

حفرت واكثر عبدالحي صاحب قدس الله سره بيه شعر پرها كرتے تھے

کہ سا

آرزو کی خون ہول یا حر تیں پامال ہوں
اب تو اس دل کو ترے قابل بنانا ہے مجھے
جو آرزو کی دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاہے برباد ہو جائیں.......
چاہے ان کا خون ہو جائے...... اب میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ تیرے قابل مجھے اب تو اس دل کو بنانا ہے ..... اب اس دل میں اللہ جل جلالہ کے انوار کا نزول ہو گا..... اب اس دل میں اللہ کی محبت جاگزیں ہو گا..... اب اس دل میں اللہ کی محبت جاگزیں ہو گا.... اب یہاں گناہ خمیں ہوں گے پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے۔ یاد رکھو کہ شروع شروع میں تو بیام کرنے میں بوی دفت ہوتی ہے کہ دل تو پچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں اس میں بوئی تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں اس میں بوئی تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں اس

تکلیف میں ہی مزہ آنے لگتا ہے۔ عبادت کی لذت سے آشنا کر دو

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے ایک مرتبہ بردی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ........ فرمایا کہ انسان کے اس نفس کو لذت اور مزہ چاہے ........ اس کی خوراک لذت اور مزہ ہے لیکن اس کی کوئی خاص شکل نفس کو مطلوب نہیں کہ قلال قتم کا مزہ چاہئے اور قلال قتم کا نہیں چاہئے ....... بس اس کو تؤ مزہ چاہئے۔ اب تم نے اس کو خراب قتم کے مزے کا عادی بنا دیا ہے اور خراب قتم کی لذتوں کا عادی بنا دیا ہے ..... ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی لذت اور مزہ لینے گے گا۔ معامدہ کے بعد دعا

حضرت واکثر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پر تھوڑا اضافہ فرماتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ معاہدہ کر نے بعد اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ! میں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ آج کے وال اللہ امیں کو یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ آج کے وال اسین کروں گا اور فرائض و واجبات سب ادا کر دوں گا اسسان شریعت کہ مطابق چلوں گا اسسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پایدی کروں گا اسسان کی یا اللہ آپ کی توفیق کے ویر یں اس معاہدے پر قائم نہیں رہ سکتا اس سان کے جب میں نے یہ معاہدے کر ایا ہے وآپ میرے اس معاہدے کی لاح رکھ عمد لیجے اور مجھے اس معاہدے پر فائت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما ہے اور مجھے عمد کھی سے بچا لیجے۔

## یه تکالیف اضطراری مجامدات ہیں

مارے حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ذمانے میں لوگ جب اپنی اصلاح کرنے کے لئے کسی شخ یا کسی بزرگ

کے یاس جاتے تو وہ بررگ اور شیخ ان سے بہت سے مجاہدات اور ریاضی کرایا كرتے تھے۔ مجاہدات اختياري موتے تھے۔ اب اس موجودہ دور ميں دہ بوے بوے مجاہدات نہیں کرائے جاتے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان مدول کو مجاہدات سے محروم نمیں فرمایا..... بلحه بعض او قات الله تعالیٰ کی طرف سے ایسے بعدول سے اضطراری اور زیروستی مجاہدہ کرایا جاتا ہے۔ اور ان اضطراری مجاہدات کے ذریعہ انسان کو جو ترقی ہوتی ہے وہ اختیاری مجاہدات کے مقابلے میں زیادہ تیز ر فاری سے ہوتی ہے .... چنانچہ صحلبہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجھین کی زندگی میں اختیاری مجاہدات اتنے نہیں تھے۔ مثلاً ان کے یمال یہ نہیں تھا کہ جان يوجه كر فاقد كيا جار ہا ہے۔ يا جان يوجه كر تكليف دى جار ہى ہے وغيره ليكن ان کی زندگی میں اضطراری مجاہدات بے شار تھے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ راسے کی یاداش میں ان کو تیمی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا..... سینے پر بھر کی سلیس رکھی جاتی تھیں .... اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ وینے کی یاداش میں ان يرنه وان كي كي كي ظلم ك جات تح .... ي سب مجامدات اضطرارى تھے۔ اور ان اضطراری عابدات کے نتیج میں صحابہ کرام کے درجات اتے بلد ہو گئے کہ اب کوئی غیر صحافی ان کے مقام کو چھو نہیں سکتا..... اس لئے فرمایا کہ اضطراری مجاہدات سے در جات زیادہ تیز رفتاری سے بلعہ ہوتے ہیں۔ اور انسان تیز رفاری سے ترقی کرتا ہے۔ لہذا انسان کو جو تکالیف .... پریشانیاں اور ماریال آر ہی ہیں۔ یہ سب اضطراری عابدات کرائے جارہے ہیں۔ اور جس کو ہم تکلیف سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کا عنوان ہوتی ہیں۔ انسان کے اس کا کام نہیں کہ وہ ان کا ادراک بھی کر سکے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی عمت جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے

حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ محاسبہ کا

ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ تصور کرو کہ آج تم میدان حشر کے اندر کھڑے ہو۔اور تمهارا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ نامہ اعمال پیش کر رہے ہیں۔ تمهارے نامہ اعمال کے اندر تمارے برے اعمال ورج میں ..... وہ سب سامنے آرہے ہیں۔ اور اللہ تعالی تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے یہ برے اعمال اور گناہ كيول كئے تھے؟ كيا اس وقت تم الله تعالىٰ كو وہى جواب دو كے جو آج تم مولويول کو دیتے ہو؟ آج جب تم سے کوئی مولوی یا مصلح یہ کتا ہے کہ فلال کام مت کرو..... نگاہ کی حفاظت کرو.... سود سے چو..... غیبت اور جھوٹ ہے چو ۔۔۔۔۔۔ ٹی وی کے اندر جو فیاشی اور عربانی کے پروگرام آرہے ہیں ....ان کو مت و کیمو ..... شادی میاه کی تقریبات میں بے پردگ سے چو۔ تو ان باتوں کے جواب میں تم مولوی صاحب کو یہ جواب دیتے ہو کہ ہم کیا كريں۔ زمانہ ہى ايبا خراب ہے ..... سارى ونيا ترقى كر رہى ہے .... چاند ر پہنے گئ ہے .... کیا ہم ان سے چھے رہ جائیں .... اور ونیا سے کث کر بیٹھ جائیں۔ اور آج کے اس معاشرے میں سے سب کام کے بغیر آدمی کا گزارہ نہیں ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو آج تم مولویوں کے سامنے دیے ہو ..... کیا الله تعالیٰ کے سامنے بھی ہی جواب دو کے ؟ کیا یہ جواب وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کافی موگا؟ ذرا ول پر ہاتھ رکھ کر سوچ کر بتاؤ۔ اگر یہ جواب وہاں نمیں چلے گا تو پھر آج دنیا میں بھی یہ جواب کانی نہیں ہو سکتا۔

(اصلاحی خطیات جلدے)

#### گناہ کے تقاضے کے وقت پیر تصور کر لو

مثلا نگاہ کو غلط جگہ پر ڈالنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا...... اس وقت ذرابیہ سوچو کہ اگر اس وقت تمہارا شخ تمہیں دیکھ رہا ہو..... یا تمہارا باپ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ یا تمہاری اولاد تمہیں دیکھ رہی ہو۔ تو کیا اس وقت بھی آنکھ غلط جگہ کی طرف اٹھاؤ گے ؟ ظاہر ہے کہ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس لئے کہ یہ خوف ہے کہ اگر ان لوگول میں سے کسی نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو یہ لوگ مجھے برا سمجھیں گے۔ لہذا جب ان معمولی درج کی مخلوق کے سامنے شر مندہ ہونے کے ڈر سے اپنے داعیے پر قابد پا لیتے ہو اور نگاہ کو روک لیتے ہو..... تو ہر گناہ کے وفت یہ تصور کر لیا کرو کہ اللہ تعالی جو مالک الملک ہے اور ان سب کا خالق کے وفت یہ تصور کر لیا کرو کہ اللہ تعالی جو مالک الملک ہے اور ان سب کا خالق اور مالک ہے۔ اس تصور سے ان شاء اللہ تعالی دل میں ایک رکاوئ بیدا ہو گی۔

### حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ..... اور اس سے محبت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں محبت عطا فرما۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم نے مجھے دیکھا تو ہے نہیں کہ براہ راست تم مجھ سے محبت کر سکو ..... اور محصے سے اس طرح کا تعلق قائم کر سکو جیسے کی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جا سکتا

# ایک مکھی پر شفقت کا عجیب واقعہ

میں نے اپ یکی حضرت ڈاکٹر عبدالمی صاحب قدس اللہ سرہ سے بارہا یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم ...... فاضل محدث اور مفسر تھے۔ ساری عمر درس و تدریس اور تالف و تھنیف میں گزری ..... اور علم کے دریا بہا دیئے۔ جب ان کا انقال ہو گیا تو خواب میں کی نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت! آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنا فضل فرمایا۔ لیکن معاملہ بڑا مجیب ہوا ..... وہ یہ کہ مارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے الحمد بللہ زندگی میں دین کی بڑی خدمت کی جارے درس و تدریس کی خدمت انجام دی ..... وعظ اور تقریریں کیں۔

تالیفات اور تصنیفات کیں۔ وین کی تبلیغ کی ..... حاب و کتاب کے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا۔ اور ان خدمات کے منتیج میں اللہ تعالی اینا فضل و كرم فرمائيں گے۔ ليكن ہوا يہ كہ جب اللہ تعالیٰ كے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم منہیں بھتے ہیں.....لیکن معلوم بھی ہے کہ س وجہ سے عش رہے ہیں؟ زہن میں بہآیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دیں تھیں۔ ان کی بدوات الله تعالی نے عش ویا ہے۔ الله تعالی نے فرمایا که ضیں۔ ہم حمیس ایک اور وجہ سے عشتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک دن تم کچھ لکھ رہے تھ ..... اس زمانے میں کٹری کے قلم ہوتے تھے۔ اس قلم کو روشنائی میں ڈیو کر پھر کھا جاتا تھا..... تم نے لکھنے کے لئے اپنا قلم روشنائی میں ڈیویا۔ اس وقت ایک مکھی اس قلم پر بیٹھ گئی۔ اور وہ مکھی قلم کی سیاہی چو سنے گئی........ تم اس مکھی کو دیکھے كر کچھ دير كے لئے رك گئے۔ اور يہ سوچا كه يه مكھى پياى ہے..... اس كو روشانی بی لینے دو ..... میں بعد میں لکھ لول گا۔ تم نے اس وقت قلم کو روکا تھا..... وہ خالصة ميري محبت اور ميري مخلوق كي محبت ميں اخلاص كے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہارے ول میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ جاؤ....... اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تھاری مغفرت کر دی۔

حضرت ڈاکٹر صاحب قدی سرہ نے بھی "ادائے حقوق"کا جیسا اہتمام کر کے دکھایا۔۔۔۔۔۔ وہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اس بات کو شاید کوئی مبالغہ سمجھ۔۔۔۔۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت والا نے تمام عمر بھی اپنی اہلیہ محترمہ سے نہ صرف یہ کہ بھی لجہ بدل کر بات نہیں کی۔۔۔۔۔ بلعہ بھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ "فلال کام ،کردو" وہ خود اپنی خوشی سے حضرت کی خدمت فرماتی تھیں۔۔۔۔۔۔ لیکن حضرت نے کی خدمت فرماتی تھیں۔۔۔۔۔۔ لیکن حضرت نے کہی ان سے پانی پلانے کیلئے بھی نہیں کما یہ بات خود حضرت نے بھی ہماری تربیت کی خاطر ارشاد فرمائی تھی)۔۔۔۔۔۔۔ اور حضرت کی اہلیہ محترمہ نے احقر کی ہوی سے بھی اس کا کئی بار ذکر فرمایا۔

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِشِيائِهِمْ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسِيَائِي

تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عور تول کے لئے بہتر ہوں اور میں اپنی عور تول کے لئے بہتر ہوں اور میں اپنی عور تول کے لئے تم میں سب سے بہتر ہوں۔

ول بی ول میں دعا کرتا ہوں کہ "یا اللہ! میں کیا جواب دول گا؟ اپنے حفل سے صحیح جواب ولیا ہوں۔

ای طرح فرمایا کہ جب مجھی اپنے احباب میں سے کسی کو اس کی کسی فلطی پر حبیبہ کرتا ہوں تو اگرچہ لیجہ غصے کا اختیار کرتا ہوں ........ گر دو باتوں کا استحضار حمد اللہ ہمیشہ رہتا ہے ...... ایک بیہ کہ عین ای ڈانٹ ڈیٹ کے دوران دل ہی دل میں اللہ تعالی سے دعاء کر تار ہتا ہوں کہ "یا اللہ! مجھ سے اس طرح موافذہ نہ فرمایئے گا" دوسرے عین اس غصے کے اظہار کے دفت بھی اپنی مثال اس جلاد کی ہی سمحتا ۔.... بلکہ اپنی مثال اس جلاد کی ہی سمحتا ۔... بلکہ اپنی مثال اس جلاد کی ہی سمحتا ہوں جمعے بادشاہ کے کسی شنراوے کو سزا دینے پر مامور کیا ہو۔ وہ جلاد بادشاہ کے علم کی تقیل میں شنراوے کو سزا تو دیتا ہے .... لیکن آگر اس میں عقل کا ذرہ بھی موجود ہے تو بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ شنراوے سے افضل ہے ...... وہ سرا دیتے وقت بھی دل سے بہی سمجھ سکتا کہ وہ شنراوے سے افضل ہنراوہ ہی ہے ..... وہ سرا دیتے دفت بھی دل سے بہی سمجھا رہتا ہے کہ افضل شنراوہ ہی ہے ..... وہ در حقیقت آلہ ہما ہوا اور میں تو در حقیقت بادشاہ کے علم کی تقیل میں سراکا ایک بے حقیقت آلہ ہما ہوا ہوں۔

الله اکبر! جس ذات گرامی کی عبدیت و فنائیت اور رجوع الی الله کا بیه مقام ہو..... اس نے اپنے خاص متوسلین کو رجوع الی الله کی تس منزل تک پنچادیا ہوگا؟

چنانچہ حضر ی ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کی حیات طیبہ میں بھی تعلق مع اللہ کی عجیب و غریب کیفیت ہم جیسے بے دوق خدام کو بھی محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتی تھی۔ شاید ہے کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ حضرت والا اپنی زندگی کے ہر کام اور ہر نقل و حرکت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے مدد مانگنے کے عادی شے چھوٹے سے چھوٹے کام میں اس سے ذہول نہیں ہوتا تھا۔ اپنے خدام سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر کام سے پہلے "ایاك نعبدو ایاك نسبتعین" كينے كى عادت والو ..... بلحه مر وقت ول عن ول ميں يه رف لگاؤكه "يا الله! اب كيا كرون ؟" پهر و يكھوكه كيا ب كيا موجاتا ہے؟

فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سالها سال اس بات کی با قاعدہ مشق کی ہے کہ صبح سے شام تک کی زندگی کا ہر کام اتباع سنت کی نیت سے کیا جائے۔ اور مثق اس طرح کی ہے کہ لذیذ کھانا سامنے آیا..... بھوک گی ہوئی ...... ول جاه رہا ہے کہ اسے کھائیں..... لیکن چند کمحوں کے لئے نفس کو کھانے سے روک لیا....... "نفس کی خواہش پر نہیں کھائیں گے" پھر سوچا کہ بیہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ان کی عطا ہے..... اور ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تھی کہ نعمائے خداوندی کو شکر اداکر کے استعمال فرماتے تحے اب اس سنت کی اتباع میں کھائیں گے۔ گھر میں واخل ہوئے..... چے پارا معلوم ہوا ..... ول چاہا کہ اسے گود میں اٹھا کر اس سے دل بہلا کیں۔ لیکن چند کموں کے لئے نفس کو روکا کہ نفس کی خواہش پر اسے نہیں اٹھائیں ے ....... پھر چند لمحول بعد مراقبه کیا کہ انخضرت صلی الله علیه وسلم چول ے محبت فرماتے تھے.....اور انہیں کھلایا کرتے تھے....اب آپ کی اس سنت کی اجاع میں اٹھائیں گے۔ محمدا یانی سامنے آیا.... پیاس گی جوئی ہے .... اور ول کی خواہش ہے کہ اسے جلدی سے بی لیا جائے .... ایکن کچھ و تف کے لئے ایے آپ کوروکا .....اور کماکہ صرف دل کی خواہش بریانی نمیں پیس کے ..... پھر تھوڑے وقفے کے بعد استحصار کیا کہ آمخضرت صلی الله عليه وسلم كو محصدُا ياني بهت مرغوب تفا ..... آي كي سنت كي اجاع مين پیس کے .... اور انہیں آواب کے ساتھ پیس کے جن کی آپ رعایت فرمایا

ایک اور عجیب و غریب واقعہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ سے کی بار سنا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ڈپٹی علی سجاد صاحب رحمۃ الله علیہ (جو

بعد میں پت چلا کہ حضرت سفر پر روانہ ہو چکے سے ..... اور اس کے بعد (غالبًا کانپور ہی میں) حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے سارا واقعہ آپ سے ذکر کیا۔ ادھر حضرت و پی صاحب جو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ حضرت نے کسی خط کے ذریعہ مجھے روک دیا ہے ..... انہیں جب یہ پت چلا کہ میرے

پاس حضرت کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں پیٹی تو وہ بھی بہت جیران ہوئے ........ اور حضرت نے اس مفہوم کی کوئی بات ارشاد فرمائی کہ وہ کیا ایک مومن کے قلب میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ ایٹے کسی دوست کو کوئی پیغام پہنچا سکے ؟"

الله اكبر! حفرت عليم الامت قدى سره ....... كا معمول تصرفات وغيره كے طريق استعال كرنے كا نهيں تفا ..... نه ان چيزوں كو كوئى خاص اميت ويت تقے ..... ليكن حضرت واكثر صاحب قدى سره كے ساتھ تعلق خاطر كا يہ عالم كه اس پر جتنا غور سيجي ..... فيخ و مريد دونوں كے مقام بلند اور باہم تعلق كا غير معمولى انداز سامنے آتا ہے كه م

(اصلاحی خطیات جلد۸+"البلاع" عارفی نمبر)

باب چمارم

د یوبند کے چند نامور اکابر

کے ارشادات

#### مسجد میں جانے کا شوق

یہ اس وقت ہے جمال بالکل ویرانہ ہے۔ کوئی آبادی نہیں ہے البتہ جمال آبادی ہو تو دہال معجد میں جاکر نماز پڑھنی چاہئے۔

لہذا اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین ہیں .....کی کو جماد میں جائے کا شوق۔ کسی کو تبلیغ میں جانے کا شوق۔ کسی کو مولوی بینے کا شوق کسی کو مفتی بینے کا شوق اور اس شوق کو پورا کرنے کے نتیج میں ان حقوق کا کوئی خیال نہیں جو اس پر عائد ہو رہے ہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ اس وقت میں ان حقوق کا نقاضا کیا ہے؟

یہ جو کما جاتا ہے کہ کسی میخ سے تعلق قائم کرو .... یہ در حقیقت ای کے ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس وقت کا کیا تقاضا ہے؟ اس وقت تہیس کونیا کام

کرنا چاہئے؟ اب یہ باتیں اس وقت کمہ رہا ہوں۔ اس کو کوئی آگے اس طرح لقل کر وے گاکہ وہ مولانا صاحب یہ کمہ رہے تھے کہ مفتی بھاری بات ہے۔ یا تبلیغ کرنا ہری بات ہے۔ وہ صاحب تو تبلیغ کے مخالف ہیں۔ کہ تبلیغ میں اور چلے میں نہیں جانا چاہئے ارے کھائی یہ سب کام اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں۔ یہ ویکھو کہ کس وقت کا کیا تقاضا ہے؟ تم سے کس وقت کا کیا تقاضا ہے؟ تم سے کس وقت کیا مطالبہ ہو رہا ہے؟ اس مطالبے اور تقاضے پر عمل کرو۔ اپنے ول و دماغ سے ایک راستہ متعین کر لیا اور اس پر چل کھڑے ہوئے ۔۔۔۔۔۔ یہ وین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ یہ ویکھو کہ وہ کیا کمہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت کس بات کا عکم دے رہے ہیں؟

## ا پنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں

ہمارے حضرت مولانا میں اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ..... اللہ تعالیٰ ان کے درجات بدی فرمائے۔ آمین۔ ان حضرات میں سے تھے جن کے قلب پر اللہ تعالیٰ کاننے کی بات القا فرماتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنا شوق پورا کرنے کا نام وین نہیں ..... اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام وین نہیں ۔.. اللہ اور اللہ کے رسول علیٰ اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام وین ہے۔ مثلاً علم وین نہیں کہ قلال کام کا شوق ہو گیا۔ اس سے قطع نظر کہ تمہارے لئے عالم بنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ گھر میں مال کیا۔ اس سے قطع نظر کہ تمہارے لئے عالم بنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ گھر میں مال مصار بڑی ہے ۔... باپ یمار بڑا ہے۔ اور گھر میں دوسرا کوئی تیار داری کرنے والا اور ان کی دکھ بھال کرنے والا موجود نہیں ...... لیکن آپ کو شوق ہو گیا کہ عالم بنیں گے۔ یہ وین کا کام نہیں ہے۔ یہ وین کا کام نہیں ہے۔ یہ وین کا کام نہیں ہے۔۔۔۔ یہ وین کا کام نہیں ہے۔۔۔۔۔ یہ وین کا کام نہیں ہے۔۔۔۔ یہ وین کا کام نہیں کے خدمت کرو۔باپ کی خدمت کرو۔

## نماز میں آنکھ ہند کرنے کا تھم

یہ واقعہ حضرت جاتی صاحب قدی اللہ سرہ نے بیان فرمایا....... اور حضرت تھانوی قدی اللہ سرہ اس واقعہ پر تبعرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ بھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ آئکھیں کھول کر نماز پڑھو...... ہجدہ کی جگہ پر نگاہ ہوئی بتایا وہ یہ تھا کہ آئکھیں کھول کر نماز پڑھو..... اگرچہ دوسرا طریقہ جائز ہے۔ اللہ بیاناہ نہیں ہو چاہئے سے گناہ نہیں ہے سال میں حاصل نہیں ہو سکیا... اگرچہ فقہا کرام نے یہ فرمایا کہ اگر نماز میں خیالات بہت آتے ہیں... اور خشوع حاصل کرنے کے لئے اور خیالات کو دفع کرنے کے لئے وکی محفی آئکھیں بھر کر کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں... جائز ہے گر بھی خلاف سنت ہے ۔... کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیر بھی کوئی نماز آئکھ بھر کر کے نہیں پڑھی.... اس کے بعد صحابہ کرام مرضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے کبھی کوئی نماز آئکھ بھر کر کے نہیں رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے کبھی کوئی نماز آئکھ بھر کر کے نہیں رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے کبھی کوئی نماز آئکھ بھر کر کے نہیں بڑھی.... اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے کبھی کوئی نماز آئکھ بھر کر کے نہیں بڑھی... اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین نے کبھی کوئی نماز آئکھ بھر کر کے نہیں بڑھی..... اس لئے فرمایا کہ ایس نماز میں سنت کا نور نہیں ہوگا۔

(لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة زاد المعاد لا بن قيم ج١ ص٧٥)

# ایک بزرگ کاآ تکھیں بند کر کے نماز پڑھنا

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی رحمة الله علیه نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت تھانوی رحمة الله علیه نے اپ مواعظ میں بیان کیا کہ ان کے قریب کے زمانے میں ایک بدرگ تے ...... وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آئکھیں بد کر کے نماز پڑھتے تھے..... اور فقها کرام نے لکھا ہے کہ نماز میں ویسے تو آئکھ بد کرنا کروہ ہے۔ لیکن اگر کی مخض کو اس کے بغیر خشوع میں ویسے تو آئکھ بد کرنا کروہ ہے۔ لیکن اگر کی مخض کو اس کے بغیر خشوع

حاصل نہ ہوتا ہو ..... تو اس کے لئے آگھ بد کر کے نماز پڑھنا جائز ہے کوئی كناه نيس بيسسس توده بزرگ نماز بهت الحيمي برصة تح ..... ممام اركان میں سنت کی رعایت کے ساتھ پڑھتے تھے.... لیکن آگھ بعد کر کے نماز رِ معتے تھے .... اور لوگول میں ان کی نماز مشہور تھی .... کیونکہ نمایت خشوع خسوع اور نہایت عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے..... وہ بررگ صاحب کشف بھی تھے .... ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے در خواست کی یا اللد! میں سے جو نماز پر ستا ہوں میں اس کو دیکھنا جاہتا ہوں کہ آپ کے یمال ميرى نماز قبول ہے يا نہيں؟ اور كس درجه ميں قبول ہے؟ ارر اس كى صورت كيا ہے؟ وہ مجھے وکھا ویں .... اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ورخاست قبول فرمائی ..... اور ایک نهایت حسین و جمیل عورت سامنے لائی گئی....... جس ك سر سے لے كر ياول تك تمام اعضا ميں نهايت تناسب اور توازن تعا ..... ان بورگ نے بوجھا کہ یا اللہ! سے اتنے اعلیٰ درجہ کی حسن و جمال والی خاتون ہے..... مگر اس کی آئھیں کمال ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو ..... وہ ایکھیں بد کر کے بڑھتے ہو .... اس واسطے تمہاری نماز ایک اندھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ د نیا والوں کا کب تک خیال کرو گے ؟

ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ ...... اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ..... آمین۔ اس دور کے اندر اللہ تعالی نے جنتی بزرگ پیدا فرمائے تھے ..... ان کے گھر کی بیٹھک میں فرشی نصت تھی .... گھر کی خواتین کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے ..... اس لئے آگر مولانا بدل گیا ہے .... اس لئے آگر مولانا سے کما کہ اب آپ یہ فرشی نصت کا زمانہ نمیں رہا .... اس لئے آگر مولانا سے کما کہ اب آپ یہ فرشی نصت خم کر دیں اور صوفے وغیرہ لگا دیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ مجھے تو نہ صوفے کا شوق ہے .... اور نہ مجھے اس ر

پر آرام ملے ....... مجھے تو فرش پر بیٹھ کر آرام ملتا ہے .... میں تو ای پر بیٹھ کر کام کروں گا .... خواتین نے کہا کہ آپ کو اس پر آرام ملتا ہے .... گر دنیا والوں کا تو کچھ خیال کر لیا کرو .... جر آپ کے پاس طنے کے لئے آتے ہیں۔ ان کا ہی کچھ خیال کر لو .... اس پر حضرت مولانا نے کیا عجیب جواب دیا ۔ ان کا ہی کچھ خیال کر لو .... لیکن یہ نو ہتاؤ کہ دیا والوں کا تو میں خیال کر لو ل ... لیکن یہ نو ہتاؤ کہ دنیا والوں نے میرا کیا خیال کر لیا؟ میری وجہ سے کسی نے اپنے طرز زندگ میں ... کوئی تبدیلی لائی ہو جب انہوں نے میرا خیال نہیں کیا تو میں ان کا کیوں خیال کروں؟

## "بنده" اپنی مرضی کا نهیں ہو تا

"غلام" ہے آگے ہی ایک درجہ اور ہے۔ وہ ہے "ہدہ" وہ غلام سے ہی آگے ہے۔ اس لئے کہ "غلام" کم از کم آپنے آقا کی پرستش تو نہیں کرتا ہے کین "ہدہ" اپنی عراضی کا لیکن "ہدہ" اپنی آقا کی عبادت اور پرستش بھی کرتا ہے۔ اور "ہدہ" اپنی عراضی کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو کے وہ کہیں ہوتا ہے۔ وہ جو کے وہ کرے ۔۔۔۔۔۔ وین کی روح اور حقیقت یمی ہے۔

## انگریز کے کہنے پر گھٹنے بھی کھول دیئے

ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ...... حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ند حلوی قدس اللہ سر ہ ..... اللہ تعالیٰ ان کے درجات بدد فرمائے۔

آئین ..... میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بہت گرے دوستوں میں سے شخے ..... لاہور میں قیام قیا ..... ایک مرتبہ کراچی تشریف لائے تو دارالعلوم کورگی میں حضرت والد صاحب سے طفے کے لئے بھی تشریف لائے سائے .... اور والد صاحب کے بہت کلائے ..... وارد والد صاحب کے بہت مخلص دوست تھے۔ اس لئے ان کی طاقات سے والد صاحب بہت خوش مخلص دوست تھے۔ اس لئے ان کی طاقات سے والد صاحب بہت خوش موسے بوئے کہ کارہ کالونی میں ایک صاحب کے یہاں قیام ہوئے .... وارالعلوم پنچے تھے۔ والد صاحب نے ان کی حادث ماحب کے یہاں قیام ہوئے .... وارالعلوم پنچے تھے۔ والد صاحب نے ان کی مادن شاء اللہ واپس لاہور روانہ ہے۔ کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا کل ان شاء اللہ واپس لاہور روانہ ہے۔ کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا کل ان شاء اللہ واپس لاہور روانہ ہے۔ کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا کل ان شاء اللہ واپس لاہور روانہ ہے۔ کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا کل ان شاء اللہ واپس لاہور روانہ

ہو جاؤل گا۔۔۔۔۔۔۔ بہر حال۔۔۔۔۔۔ بکھ دیر بات چیت اور ملا قات کے بعد جب واپس جانے گے تو والد صاحب نے ان سے فرنایا کہ بھائی مولوی ادر لیں۔۔۔۔۔۔ ہم استے دنوں کے بعد یہاں آئے ہو۔۔۔۔۔۔۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارا قیام آگرہ تاج کالونی میں ہے۔ اور میں یہاں کور تگی میں رہتا ہوں۔۔۔۔۔ اب آگر میں آپ ہے یہ کموں کہ قلال وقت میرے یہاں آگر کھانا کھائیں۔ تب تو آپ کو میں مصبت میں ڈال دوں گا۔۔۔۔۔۔ اس لئے کل آپ کو واپس جانا ہے۔ کام بہت سے ہوں کے ۔۔۔۔۔۔ اس لئے دل اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ آپ کو دوبارہ یہاں آئے کی تکلیف دوں۔ لیکن یہ بھی مجھے گوارہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اور بغیر دعوت کے آپ کو روانہ کردوں۔۔۔۔۔۔۔ اس لئے میری طرف سے دعوت کے دعوت کے بہی ہورہ بدیر رکھ لیں۔

مولانا محمد ادریس صاحب ؓ نے وہ سو روپے کا نوٹ اپنے سر پر رکھ لیا..... اور فرمایا کہ یہ تو آپ نے مجھے بہت بوی نعمت عطا فرما دی..... آپ کی دعوت کا شرف بھی حاصل ہو گیا..... اور کوئی تکلیف بھی اٹھانی شیس پڑی۔ اور پھر اجازت لے کر روانہ ہو گئے۔

کھانے کے اثرات کا واقعہ

حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب نانوتوی رحمة الله علیه ........... جو دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور حضرت تفانوی رحمة الله علیه کے استاذ عصد غالبًا انبی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ حضرت والا کی دعوت کی۔ آپ وہاں تشریف لے گئے ...... کھانا شروع کیا ...... ایک نوالہ کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ جس شخص نے دعوت کی ہے اس کی آمدنی حلال شمیں کے بعد معلوم ہوا کہ جس شخص نے دعوت کی ہے اس کی آمدنی حلال شمیں ہے ..... اس کی وجہ سے یہ کھانا حلال شمیں ہے .... چنانچہ کھانا چھوڑ کر کے .... اس کی وجہ سے یہ کھانا حلال شمیں ہے .... بنانچہ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے .... اور واپس علے آئے .... کین ایک نوالہ جو حلق میں کھڑے ہو گئے .... اور واپس علے آئے .... کین ایک نوالہ جو حلق میں

چلا گیا تھا۔ اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ ایک لقمہ جو میں نے حلق سے ینچے اتار لیا تھا۔ اس کی ظلمت اور تاریکی دو ماہ تک مجھے محسوس ہوتی رہی۔ وہ اس طرح کہ دو ماہ تک میرے دل میں گناہ کرنے کے داعے بار بار دل میں پیدا ہوتے رہے۔ ول میں بیر تقاضا ہوتا کہ فلال گناہ کر لول۔ فلال گناہ کر لول۔ اب بطاہر تو اس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ ایک لقمہ کھا لینے میں اور گناہ کا تقاضا پیدا ہونے میں کیا جوڑ ہے ؟ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جمیں اس لئے محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا سینہ ظلمت کے داغول سے ہمرا ہوا ہے۔ جینے ایک سفید كيڑے كے اوير بے شار ساہ واغ كلے موسے موں۔اس كے بعد ايك واغ اور لگ جائے.... پیتہ بھی نہیں چلے گا کہ نیا داغ کونسا ہے؟ لیکن اگر کیڑا سفيد ..... صاف .... شفاف جو .... اس ير اگر ايك مجمونا سا بهي داغ لگ جائے گا تو دور سے نظر آئے گا کہ داغ لگا ہوا ہے .... بالکل ای طرح ان الله والول کے ول آئینے کی طرف صاف شفاف ہوتے ہیں اس پر اگر ایک داغ بھی لگ جائے تو وہ داغ محسوس ہوتا ہے .....اور اس کی ظلمت نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان اللہ کے بدے نے یہ محسوس کر لیا کہ اس ایک لقمہ کے کھانے سے يملے تو نيكى كے داعيے بھى دل ميں پيدا ہورہے ہيں ..... گناہول سے نفرت ہے .... لیکن ایک لقمہ کھانے کے بعد ول میں گناہوں کے تقاضے پیدا مونے لگے .... اس لئے بعد میں فرمایا کہ در حقیقت سے اس ایک خراب لقم ی ظلمت مھی۔ اس کا نام "برکت باطنی" ہے جب اللہ تعالی یہ برکت باطنی عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس کے ذریعہ انسان کے باطن میں ترقی ہوتی ہے۔ اخلاق اور خيالات درست جو چاتے ہيں۔

حضرت مولانا مظفر حسين صاحب اور تواضع

حضرت مولانا مظفر حسين صاحب كاندهلوى رحمة الله عليه ...... ايك مر تبدكى جكه سے والى كاندهله تشريف لا رہے تے ..... جب ريل

گاڑی سے کاندھلے کے اسٹیش پر اترے تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدی سر پر سامان کا بدجھ اٹھائے جارہا ہے ..... اور بوجھ کی وجہ سے اس سے چلا شیس جارہا ہے .... آپ کو خیال آیا کہ یہ فخص پچارہ تکلیف میں ہے .... چنانچہ آپ نے اس بوڑھے سے کما کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا تھوڑا سا بوج اٹھا اول اس بوڑھے نے کماآپ کا بہت شکریہ اگر آپ تھوڑا سا اٹھا لیس۔ چنانچہ مولانا صاحب اس کا سامان سر پر اٹھا کر شرکی طرف روانہ ہو گئے .... اب مطلع چلتے رائے میں باتیں شروع ہو گئیں .... حضرت مولانا نے یو چھا کہ کمال جاربے ہیں؟ اس نے کما کہ میں کا تدھلے جارہا ہوں مولانا نے ہو چھا کہ کیوں جارہے ہیں ؟ اس نے کما کہ سا ہے کہ وہال ایک بوے مولوی صاحب رہتے ہیں ان سے ملنے جارہا ہول۔ مولانا نے یو چھا کہ وہ بوے مولوی صاحب کون ہیں؟ اس نے کما مولانا مظفر حمین صاحب کا تد حلوی ..... میں نے سا ہے کہ وہ بہت بوے مولانا ہیں ..... بوے عالم ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ بال وہ عرفی تو يره ليت بين .... يمال تك كه كاندهله قريب آكيا كاندهله مين سب لوگ مولانا کو جانتے تھے .... جب لوگول نے دیکھا کہ مولانا مظفر حسین صاحب سامان اٹھائے جارہے ہیں تو لوگ ان سے سامان کینے کے لئے اور ان کی تعظیم و تحریم کے لئے ان کی طرف دوڑے ..... اب ان بڑے میاں کی جان تکلنے گی اور یر بیثان ہو گئے کہ میں نے اتنا بوا ہوجھ حضرت مولانا پر لاد دیا........ چنانچہ مولانا نے ان سے کما کہ بھائی اس میں بریشان ہونے کی کوئی بات شمیں ...... میں نے دیکھا کہ تم تکلیف میں ہو۔ اللہ تعالی نے مجھے اس خدمت کی توفیق ویدی الله تعالی کا شکرہے۔ زباده کھانا کمال نہیں

دار العلوم دیوبد کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانو توی رحمة الله علیه کا ایک بوا حکیمانه واقعه ہے۔ ال کے زمانے میں آربیہ ساج مندووں نے

اسلام کے خلاف بوا شور میلیا ہوا تھا۔ حضرت نانو توی، رحمة الله عليه الى آرب ساح والول سے مناظرہ کیا کرتے تھے..... تاکہ لوگوں پر حقیقت حال واضح ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ ایک مناظرہ کے لئے تشریف لے گئے۔ وہال ایک آریہ ساج کے پیڈت سے مناظرہ تھا۔ اور مناظرہ سے پیلے کھانے کا انظام تھا..... حضرت نانوتوی رحمہ اللہ علیہ بہت تھوڑا کھانے کے عادی تتے.....جب کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت والا چند نوالے کھا کر اٹھ گئے اور جو آریہ ساج کے عالم تھے..... وہ کھانے کے استاد تھے..... انہوں خوب وث كر كھايا .... جب كھانے سے فراغت ہوكی تو ميربان نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو بہت تھوڑا سا کھانا کھایا...... حضرت نے فرمایا کہ مجھے جتنی خواہش تھی اتنا کھا لیا....... وہ آر سے ساج بھی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت سے کماکہ مولانا آپ کھانے کے مقاملے میں تواہمی سے ہار گئے ..... اوریہ آپ کے لئے بدفالی ہے کہ جب آپ کھانے پر ہار گئے تو اب ولائل کا مقابلہ ہو گا تو اس میں بھی آپ، ہار جائیں گے۔ حضرت نانو توی رحمة الله علیه نے جواب دیا که بھائی اگر کھانے کے اندر مناظرہ اور مقابلہ کرنا تھا تو مجھ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کسی تھینس سے یا بیل ہے کر لیا ہوتا۔ اگر اس سے مناظرہ کریں گے تو آپ یقینا تھینس سے ہار جائیں عے میں تو ولائل میں مناظرہ کرنے آیا تھا کھانے میں مناظرہ اور مقابلہ کرنے تو

## مولانا محمه ليعقوب صاحب نانو تؤى اور تواضع

حضرت مولانا محمر يعقوب صاحب نانوتوئ ........ جو دارالعلوم ديومد كى صدر مدرس تقد بوك او في درج كى عالم تقى ..... ان كى بارك من حضرت تقانوى رحمة الله عليه في ايك وعظ مين ميان فرمايا كه ان كا طريقه مير تقاكه جب كوئى ان كى سامنے ان كى تعريف كرتا تو بالكل خاموش رہتے تقاكه جب كوئى ان كى سامنے ان كى تعريف كرتا تو بالكل خاموش رہتے

# حضرت شيخ الهندٌ اور تواضع

الئے جانا ہے .... اب ساری دنیا میں تو وہ شیخ الند کے نام سے مشہور تھے..... گر دیو بعد میں "بوے مولوی صاحب" کے نام سے مشہور تھے.... تانگے والے نے یوچھا کہ کیا بدے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہال بڑے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہول۔ چنانچہ تا کے والے نے حضرت شیخ الند کے گھر کے دروازے پر اتار دیا۔ گرمی کا زماند تھا جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک آدمی بدیان اور لنگی سنے ہوئے لكا ..... انہوں نے اس سے كماكه ميں حضرت مولانا محمود الحن صاحب سے ملنے کے لئے اجمیر سے آیا ہول۔ میرا نام معین الدین ہے۔ انہول نے کما کہ حضرت تشریف لائیں۔ اندر بیٹھی ..... چنانچہ جب بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے کما کہ آپ حضرت مولانا کو اطلاع کر دیں کہ معین الدین اجمیری آپ سے ملنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ گرمی میں آئے ہیں تشریف رکھیں اور پھر پکھا جھلنا شروع کر دیا ..... جب کچھ دیر گزر گئی تو مولانا اجمیری صاحب نے پھر كماكه ميں نے تم سے كماكه جاكر مولاناكو اطلاع كر دوكه اجمير سے كوئى طنے ك لئ آيا بي .... انهول ن كما اجها .... ابهي اطلاع كرتا مول .... پهر اندر تشریف لے گئے اور کھانا لے آئے مولانا نے پھر کما کہ بھائی میں یہال کھانا کھانے شیں آیا.... میں تو مولانا محمود الحن صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے ال سے ملاؤ ..... انہوں نے فرمایا۔ حضرت ..... آپ کھانا تناول فرمائیں۔ ابھی ان سے ملاقات مو جاتی ہے چنانچہ کھانا کھلایا یانی بلایا ..... یمال تک که مولانا معین الدین صاحب ناراض ہونے لگے کہ میں تم سے بار بار کمہ رہا ہوں مگر تم جاکر ان کو اطلاع سيس كرتے ..... پھر فرمايا كه حضرت بات يہ ب كه يمال يفخ السند تو كوئى نسيس ربتار البعد مده محمود اس عاجز كابى نام بيست تب جاكر مولانا معين الدين صاحب کو پتا چلا کہ چیخ الهند کہلانے والے محمود الحن صاحب یہ ہیں. جن سے میں اب تک ناراض ہو کر گفتگو کر تا رہا..... بیر تھا ہمارے بزرگول کا

البیلا رنگ ..... الله تعالیٰ اس کا کچھ رنگ جمیں بھی عطا قرما وے .......... آمین۔

## دو حرف علم

اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمیة الله علیه فرمایا کرتے تھے که اگر دو حرف علم کی تهمت محمد قاسم کے نام پر نه ہوتی تو دنیا کو پیدہ بھی نه چاتا که قاسم کمال پیدا ہوا تھا اور کمال مر گیا اس طرح فائیت کے ساتھ زندگی گزاری۔

#### حضرت لينخ الهند كاايك اور واقعه

حضرت شیخ الند مولانا محمود الحن صاحب رحمة الله عليه كے يهال رمضان المبارک ميں يہ معمول تھا كہ آپ كے يهال عشاء كے بعد تراوئ شروع بوتى تو فجر تك سارى رات تراوئ بوتى تھى....... ہر تيمرے يا چوتھ روز قرآن شريف ختم ہوتا تھا...... ايک حافظ صاحب تراوئ پڑھايا كرتے تھے...... اور حضرت والا پيچے كھڑے ہوكر سنتے تھے۔ خود حافظ نہيں تھے۔ تراوئ سے قارغ ہونے كے بعد حافظ صاحب وہيں حضرت والا كے قريب تھوڑى دير كے لئے سو جاتے تھے.... حافظ صاحب فرماتے ہيں كہ ايك دن تھوڑى دير كے لئے سو جاتے تھے.... حافظ صاحب فرماتے ہيں كہ ايك دن جب ميرى آكھ كھلى تو ميں نے ديكھا كہ كوئى آدى ميرے پاؤل دبارہا ہے۔ ميں كون دبارہا ہے۔ ميں اور خورت نے كاف دير گزرنے كے بعد ميں نے جو مڑكر ديكھا تو حضرت شيخ المند محود الحن صاحب ميرے پاؤل دبارہے تھے ميں ايك دم سے اٹھ گيا اور كما المند محود الحن صاحب ميرے پاؤل دبارہے تھے ميں ايك دم سے اٹھ گيا اور كما كہ حضرت نے فرمايا كہ خضب كيا در تار تم سارى رات تراوئ ميں كھڑے رہے ہو۔ ميں نے سوچا كہ دبانے سے كرتا۔ تم سارى رات تراوئ ميں كھڑے رہے ہو۔ ميں نے سوچا كہ دبانے سے تمارے ديروں كو آرام ملے گا....... اس كو ذبانے كے لئے آگيا۔

#### حضرت مولانا محد قاسم صاحب نانوتوي اور تواضع

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی جو دارالعلوم دیو بند کے بانی ہیں۔
ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر وقت ایک تبند پنے رہتے تھے اور معمولی سا
کر چہ ہوتا تھا۔ کوئی ہخض دکھے کر یہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بوا علامہ
ہے ...... جب مناظرہ کرنے پر آجا کیں تو بووں بووں کے دانت کھئے کر دیں۔
لیکن سادگی اور تواضع کا یہ حال تھا کہ تبند پنے ہوئے مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں۔

چونکہ آپ نے اگریزوں کے خلاف جہاد کیا.... تو اگریزوں کی طرف سے آپ کی گر فاری کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ چنانچہ ایک آدمی ان کو گر فار کرنے کے لئے آیا۔ کس نے بتا دیا کہ وہ چھتے کی مجد میں رہتے ہیں۔ جب وہ تحض مبجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بنیان اور لنگی پینے ہوئے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے اب چونکہ وارنٹ کے اندر سے لکھاکہ "مولانا محمد قاسم نانو توی کو گر فتار کیا جائے۔" اس لئے جو تھنض گر فتار کرنے آیا وہ یہ سمجھا کہ بیہ تو جبتے کے اندر ملبوس بوے علامہ ہول گے جنہوں نے اتنی بوی تحریک کی قادت کی ہے .... اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ صاحب جو مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہ ہی مولانا قاسم صاحب ہیں.... بلعہ وہ سمجھا کہ یہ مخص معجد کا خادم ہے۔ چنانچہ اس مخص نے انہیں سے یو چھاکہ مولانا محمد قاسم کمال ہیں؟ حضرت مولانا کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرے خلاف وارنٹ لکلا ہوا ہے اس لئے چھیانا بھی ضروری ہے ...... اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے .... اس لئے آپ جس جگه کھڑے تھے وہال سے ایک قدم پیچے ہٹ گئے پھر جواب دیا کہ ابھی تھوڑی در پہلے تو یہال تنتے ..... چنانچہ وہ محض ہی سمجھا کہ تھوڑی دیر پہلے تو معجد میں تھے۔ لیکن اب موجود نهيس بين ..... چنانچه وه هخص علاش كرتا مواواپس چلاگيا-

#### حضرت مفتي عزيز الرحمن صاحبٌ اور تواضع

حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحبٌ جو میرے والد ماجد کے استاذ دار العلوم ويوبيد كے مفتى اعظم تھے ..... ان كا واقعه ميں نے اسين والد ماجد ے ساکہ آپ کے گھر کے آس یاس کچھ بدواؤں کے مکانات تھے آپ کا روز کا معمول تھا کہ آپ جب اینے گھر سے دارالعلوم دیو بند جانے کے لئے نگلتے تو پہلے ان مداؤل کے مکانات پر جاتے اور ان سے بوچھتے کہ ٹی ٹی .... بازار سے کچھ سودا سلف منگانا ہے تو بتا دو ..... میں لادونگا اب وہ بیدہ ان سے کہتی کہ ہاں بھائی .... بازار سے اتنا وصنیہ .... پیاز .... اسے الو وغیرہ لادو۔ اس طرح دوسری کے یاس ۔۔۔۔۔۔۔ پھر تیسری کے یاس جاکر معلوم کرتے ۔۔۔۔۔۔۔ اور پھر مازار جا کر سودا لا کر ان کو پنجادیتے...... بعض او قات بیہ ہو تا کہ جب سودا لا کر دیتے تو کوئی ٹی ٹی کہتی ..... مولوی صاحب! آپ فلط سودا لے آئے.... میں نے تو فلال چر کی تھی... آپ فلال چر لے آئے میں نے اتنی منگائی تھی ۔۔۔۔۔۔۔ آپ اتنی لے آئے۔۔۔۔۔ آپ فرماتے! بی نی ..... کوئی بات نہیں .... میں دوبارہ بازار سے لا دیتا ہول۔ چنانچہ دوبارہ بازار جاکر سودا لاکر ان کو دیتے۔ اس کے بعد فاوی کھنے کے لئے دارالعلوم دیوبند تشریف لے جاتے .... میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ مخص جو بداؤل کا سودا سلف لینے کے لئے بازار میں پھر رہا ہے۔ یہ "مفتی اعظم ہند ہے۔ کوئی مخض دیکھ کریہ نہیں بتا سکتا کہ بیہ علم و فضل کا پیاڑ ہے۔ لیکن اس تواضع کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کے فاوی پر مشمل بارہ جلدیں چھپ چی ہیں اور ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔ اور ساری دنیاان سے فیض اٹھا رہی ہے وہی بات ہے کہ

بھوٹ لکل تیرے پیرائن سے بد تیری وہ خوشبو اللہ تعالٰی نے عطا فرمادی......آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک فتری تھا..... اور فتری لکھتے لکھتے آپ کی روح قبض ہو گئی۔

#### ایک ڈاکو پیرین گیا

حضرت مولانا رشيد احمد گنگوبي رحمة الله عليه ايك مرجبه ايخ مريدين ہے فرمانے گئے تم کمال میرے پیچیے لگ گئے۔ میرا حال تو اس پیر جیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بوی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ان کے پاس ہدیے تحف لے جاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ تو اچھا پیشہ ہے۔ میں خواہ مخواہ راتوں کو جاگ كر ڈاكے ڈالتا ہوں۔ پکڑے جانے اور جیل میں ہد ہونے كا خطرہ الگ ہوتا ہے۔ مشقت اور تکلیف علیحدہ ہوتی ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ میں پیر بن کر بیٹھ عاول۔ لوگ میرے یاس آئیں گے .... میرے ہاتھ چومیں گے .... میرے یاس مدیے تھے لائیں گے۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ اور ایک خانقاہ ما کر بیٹھ گیا۔ لمبی شبیع لے لی۔ لمبا کرتا کبن لیا۔ اور پیرول جیسا طلیہ بنا لیا۔ اور ذکر اور تشبیح شروع کر دی۔ جب لوگول نے دیکھا کہ کوئی الله والابیشاہے ..... اور بہت بڑا پیر معلوم ہو تا ہے۔ اب لوگ اس کے مرید بننا شروع ہو گئے۔ یہال تک کہ مریدوں کی بہت بوی تعداد ہو گئ۔ کوئی ہدیہ لا رہا ہے ..... کوئی تحفہ لا رہا ہے .... خوب نذرانے آرہے ہیں۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے .... کوئی پاؤل چوم رہا ہے۔ ہر مرید کو مخصوص ذکر بتا ویے کہ تم فلال ذكر كرو ..... تم فلال ذكر كرو .... اب ذكر كى خاصيت يه ب كه اس کے ذریعہ اللہ تعالی انسان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ چوککہ اِن مریدول نے اخلاص کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کے در جات بهت بلند فرما دييج اور كشف وكرامات كا اونجا مقام حاصل جو كيا-

#### مولانا الياس رحمة الله عليه كاايك واقعه

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه کی ذات سے آج کونا مسلمان ناواقف موگا .... الله تبارك و تعالى في تبليغ اور دين كي وعوت كا جذبہ آگ کی طرح ان کے سینے میں بھر دیا تھا...... جمال بیٹھتے ہس دین کی بات شروع كر دية ..... اور دين كا پيام پهنات ..... ان كا واقعه كسى نے علاكه ايك صاحب ان كى خدمت مين آيا كرتے تھے..... كافى ون تك آتے رہے .... ان صاحب کی ڈاڑھی نہیں تھی ..... جب ان کو آتے ہوئے کافی دن ہو گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ الله علیہ نے سوچا کہ اب بیہ مانوس ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت نے ان سے کمہ دیا کہ محالی صاحب .... مارا ول جاہتا ہے کہ تم بھی اس واڑھی کی سنت پر عمل کر لو ..... وہ صاحب ان کی بیہ بات من کر کھے شرمندہ سے ہو گئے ..... اور دوسرے دن سے آنا چھوڑ دیا ..... جب کئی دن گزر گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه نے اوگوں سے ان کے بارے میں یو چھا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه کو بہت افسوس ہوا ..... اور لوگول سے فرمایا کہ مجھ سے بڑی سخت فلطی ہو گئی..... کہ میں نے کیے توے پر روثی وال دی..... یعنی ابھی توا گرم خبیں ہوا تھا..... اور اس قابل خبیں ہوا تھا کہ اس پر رو ٹی ڈالی جائے...... میں نے سلے ہی روثی ڈال دی ....اس کا متیجہ سے مواکہ ان صاحب نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ آگر وہ آتے رہتے تو کم از کم دین کی باتیں کان میں برتی ر جنیں ....اور اس کا فائدہ ہوتا..... اب ایک ظاہر بین آدمی تو یہ کے گا کہ اگر ایک مخض غلط کام کے اندر مبتلا ہے تو اس سے زبان سے کمہ دو ..... اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے کمہ دو ....سلین آپ نے دیکھا کہ زبان

طنز كاايك عجيب واقعه

ایک محض نے شیخ المند حضرت مولانا محمود الحن صاحب رحمة الله علیه کی کسی کتاب کے جواب میں ایک مقاله لکھا۔ اور اس مقالے میں حضرت شیخ المند رحمة الله علیه پر کفر کا فتوی لگا دیا۔ العیاذ بالله۔ حضرت والا کے ایک مخلص معتقد سے ...... انہوں نے اس کے جواب میں فارسی میں دو شعر کے ..... وہ اشعار ادبی اعتبار سے آج کل کے طفر کے ذراق کے لحاظ سے بہت اعلی در جے کی اشعار سے .... وہ اشعار میں دو شعر کے .....

مرا کافر گر گفتی غے نیست چراغ کذب را نبود فروغے مسلمانت خوانم در جوابش دورغے را جزا باشد دروغے

یعنی مجھے اگر تم نے کافر کما ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے ..... کیونکہ جھوٹ کا چراغ مجھی جلا نہیں کرتا۔ تم نے مجھے کافر کما .... میں اس کے جواب میں خمیں مسلمان کتا ہول .... اس لئے کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہی

پھر حضرت والا نے خود ان اشعار کی اصلاح فرمائی اور ایک شعر کا اضافہ فرمایا چنانچہ فرمایا کہ۔

مرا کافر گر گفتی غے نیست چراغ کذب را نبود فروغے مسلمانت مخانم در جوابش وهم شکر جائے تلخ دوغے اگر تو مؤمنی فیما والا دروغے را جزا باشد دروغے

یعنی اگر تم نے مجھے کافر کماہے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے اس کئے . کہ جھوٹ کا چراغ جلا نہیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں تہیں مسلمان کہتا .

کوئی دوسری ضرورت بوری ہو سکتی ہے ..... اور جب انسان کی ونیاوی تمام ضروریات پوری ہو جائیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے......... لہذا ایسے میں کون گاہب کتاب خریدنے آئے گا؟ اور میں دکان پر جاکر کیا کرول گا؟ لیکن ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو اپنے روزگار کے لئے ایک طریقہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو میرے لئے رزق کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا ہے .... اس لئے میرا کام یہ ہے کہ میں جاکر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں ..... چاہے کوئی گا کہ آئے یا نہ آئے۔ بس میں نے چھتری اٹھائی اور وكان كى طرف روانه مو كيا ...... جاكر وكان كھولى اور قرآن شريف كى حلاوت شروع کر دی .... اس خیال سے کہ گابک تو کوئی آئے گا نہیں۔ تھوڑی دیر ك بعد ديكهاك لوگ اين اور برساتي ذال كر آرب بين اور كتابي خريد رب ہیں اور الی کتابی خرید رہے ہیں کہ جن کی بظاہر وقتی ضرورت بھی نظر مہیں آر ہی تھی۔ چنانچیہِ جتنی بحری اور دنوں میں ہوتی تھی تقریباً اتنی ہی بحری اس بارش میں بھی ہوئی۔ میں سو چنے لگا کہ یا اللہ اگر کوئی انسان عمثل سے سو پے تو پہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آند ھی اور طوفان والی تیز بارش میں کون ویٹی كتاب خريد نے آئے گا؟ ليكن الله تعالى نے ان كے دلول ميں بيہ بات والى كه وہ جا کر کتاب خریدیں۔ اور میرے دل میں بیہ ڈالا کہ تم جا کر دکان کھولو۔ مجھے پیپول کی ضرورت تھی اور ان کو کتاب کی ضرورت تھی۔ اور دونوں کو دکان پر جمع کر دیا۔ ان کو کتاب مل گئی مجھے پیے مل گئے۔ یہ نظام صرف اللہ تعالی ما سکتے ہیں .... کوئی مخص یہ چاہے کہ میں منصوبے کے ذریعہ اور کا نفرنس کر کے یہ نظام بالوں؟ باہمی منصوبہ بندی کر کے بالوں تو مجھی ساری عمر نہیں بنا سکتا۔ (متفرقات جلد ۷)